# 



معیلف ال<del>وُخْرِی</del>م شهرًاد

نظرتان فيئة غ مَا فظر رَبِيرِ ﴿ لِيَ مِنْ اللهِ فيئة غ الْوَالِحَنْ مُنْ شِرْاحِدُ أَلِيْ اللهِ فيئة غ الْوَالِحَنْ مُنْ شِرْاحِدُ أَلِيْ اللهِ

مكت أبي لاميه



مصَفَّهٔ ابُوجمت مِّم شهَرَاد

نظرثان فيئلةُ عَافظرْبيرِ لِي فَيُعَلَّ فيئلةُ غِ الْوَالِحَنْ مُعِشَّرًا حَدِرَاً كَيْعَلَّهُ فيئلةُ غِ الْوِلِحَنْ مُعِشَرًا حَدِرَاً كَيْعِلَاً



مُحَتُّ لِبِٹِ لامیہ

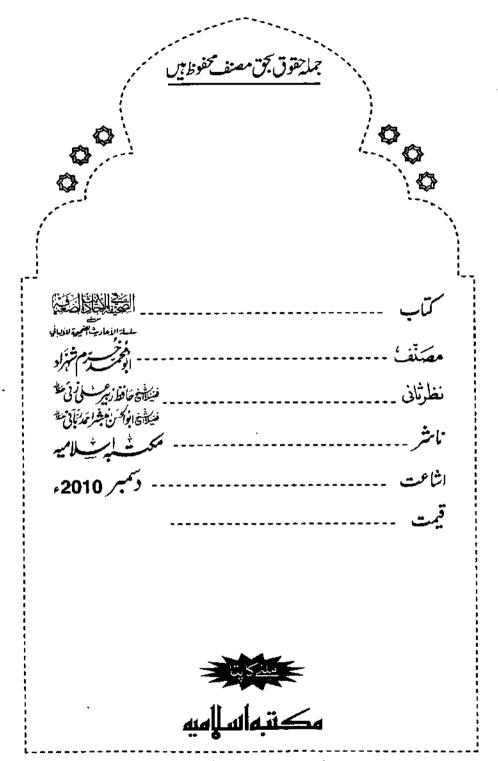

بالمقابل رحمان ماركيٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور یا کتان فون: 042-37244973 بیسمنٹ اٹلس بینک بالمقابل شِل پٹرول بمپ کوتوالی روڈ فیصل آباد یا کتان فون: 641-2631204, 2034256 E-mail:maktabaislamiapk@gmail.com

| تعارف الصحيفة                                                            | €}             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| مقدمه                                                                    | €}             |
| عرضٍ مصنف                                                                | € <del>)</del> |
| ہرآ دمی کے سرمیں قدرومنزلت، جوفر شتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے                 | €              |
| رسول الله عَلَيْهُمْ جب تشريف لات تواپني عمره خوشبوكي وجهسے              | €              |
| جب ایک عبشی کومدینه (کے قبرستان) میں فن کیا گیا                          | 3              |
| مجھ پر کشرت ہے درود بھیجا کرو۔اللہ تعالیٰ میری قبر پرایک فرشتہ           | €              |
| جب کوئی مخص مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح واپس لوٹا تا ہے 38 | €              |
| سب دنوں میں سے جمعہ کا دن افضل ہے اسی روز آ دم ملیّظ پیدا کئے گئے 40     | €              |
| جب بھی عمار ٹائٹ کودوامور میں ہے ایک کوا بتخاب کرنے کا اختیار دیا گیا 48 | €              |
| جب مير ے صحابہ ﴿ فَاللَّهُ كَا تَذْكُره مِوتَوْ خَامُونَ رَبِنا          | €              |
| اگرتم الله کی رحمت کی وسعت کو جان لوتو تم اسی پر بھروسه کرو              | (3)            |
| شراب بے حیائیوں کی جڑ ہے اورسب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے                      | (3)            |
| لوگول کے لیے سردار ہونا ضروری ہے (لیکن) سردار ہوتا جہنم میں ہے 60        | €}             |

| <  | الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني    |          |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------|
|    | جب آ دمی شادی کرتا ہے تو اس کا نصف ایمان کمل ہوجا تا ہے           |          |
| 6  | جواپیخ بھائی کی غیرموجودگی میں مدوکرتا ہے                         | ₩        |
| 7  | اس ذات کی شم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے                          | <b>③</b> |
| 7  | جوامام کی اقتد امیں ہوتوامام کی قراءت اس کی قراءت ہے              | €        |
| 8  | جبآ دی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور بید عاپڑھتا ہے                    | ₩        |
| 8  | جب آدى اپنے گھر ميں داخل ہوتو كہے۔"اے الله!                       | ₩        |
| 8  | اول رات چاند د کیھنے کے وقت کی دعا                                | €        |
| 9  | جے اللّٰہ کھانا کھلائے وہ کہاے اللہ! ہمارے لیے اس میں برکت فرما 0 | €3       |
|    | الله تعالى سے قبولیت کے ممل یقین کے ساتھ دعا کیا کرو 3            |          |
|    | تواپنے اوپراچھااخلاق اور زیادہ خاموش رہنالا زم کر                 |          |
|    | لیلة القدرستائیسویں ماافتیسویں رات ہے                             |          |
|    | جبتم سے ایسا شخص رشتہ طلب کر ہے جس کی دین داری                    |          |
|    | ہے شک بعض لوگ ایسے ہیں جو نیکی کامنبع اور برائی کی راہ سے 00      |          |
|    | جس نے اپنے غلام کوظلماً مارا،اس سے روز قیامت بدلہ لیا جائے گا 03  |          |
|    | ا کیا آدمی جس کوشہاب کہا جاتا تھا تو آپ نے کہا بلکہتم ہشام ہو 04  |          |
|    | مشرکین کے بچے جنتیوں کے خاوم ہوں گے                               |          |
| 11 | جس نے (اپنی ضرورت سے ) زائد پانی یا گھاس روک لی 1 ا               | €        |

### المحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني في الاحاديث الضعيفة عن المحاديث المحادي 😁 🛛 جب آپ کوکوئی چیز خوفز دہ کردی تو تو یہ بڑھتے اللہ تعالیٰ ہی میرارب ہے ..... 114 😁 تم ایک دوسرے براللہ کی لعنت ،اس کے غضب اور جہنم کی آ گ کے ..... 115 😁 آپ مُناتِيمُ كا دروازه ناخنوں كے ساتھ كھنگھٹا يا جا تاتھا ...... 😥 ابراہیم بھائیں کے صحفے رمضان کی پہلی رات کو ،تو رات چورمضان کو 💴 💴 😭 ونا کالا کچ نه کر ،الله تجھ سے محت کرے گااور جولو کول کے پاس ہے.... 121 😁 قامت کے دن جہنم ہے ایک گردن نکلے گی جس کی دوآ تکھیں ہوں گی ..... 125 😁 جب کسی بندے کا بٹا فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں..... 127 😜 جس نے فجر کی دور کعتیں ادانہیں کیں وہ سورج طلوع ہونے...... 🟵 جەمنىرىر چەھتے (خطبەسنانے كے لئے) توالسلام عليم فرماتے ........ 133 🗯 پوشیده طریقے سے کیا ہواصدق رب تعالیٰ کے غصے کوٹھنڈ اکر دیتا ہے ۔۔۔۔۔۔ 136 😌 جب قضائے حاجت کا قصد کرتے تو کیڑ اندا ٹھاتے ..... 😚 تم ماہ رمضان معلوم کرنے کے لیے شعبان کے جاندگی (تاریخ) گنتے جاؤ.... 146 😌 جو (سحری کے وقت دشمن کے حملہ سے ڈرا) وہ رات کے پہلا پہر چلا...... 150 😌 مجھے تورات کی جگه ' طوال سیعه' 'اورز پور کی جگه ' دمنین' .... 😅 میں وہ صدقہ نہ بتادوں جس کواللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے...

| المعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة المالياني في المالية الاحاديث الصحيحة المالياني في المالية المالية الاحاديث الصحيحة المالياني في المالية |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| قىلولەكروكيونكەشياطىن قىلولەنبىس كرتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €        |
| سب ہے مضبوط کڑ اایمان کا بیر کہ اللہ کے لئے دوستی رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €}       |
| مومن بھولا بھالا بزرگی والا ہوتا ہے اور گناہ کاعادی مکار کمبینہ ہوتا ہے 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>⊕</b> |
| ا کٹھے کھانا کھایا کرواوراس پراللہ تعالیٰ کا نام لے کر ( کھایا کرو) 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €}       |
| جب تك نبى اكرم مَثَالِثَامُ بردرودنه بهيجاجائے كوئى دعا قبول نہيں ہوتى 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)      |



بالضائم الأخم

#### تعارف الصحيفة

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد:

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمَ كَلَ سنت احادیث ِ صححه كی صورت میں محفوظ و مدوّن ہے۔الله تعالیٰ امام بخاری اور امام سلم مَنْ اللهُ عَلَیْمَ اللهُ عَلَیْمَ اللهُ عَلَیْمَ اللهُ اللهُ عَلَیْمَ اللهُ عَلیْمَ اللهُ اللهُ عَلیْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلیْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلیْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلیْمَ اللهُ عَلیْمَ اللهُ اللهُ عَلیْمَ اللهُ عَلیْمَ اللهُ عَلیْمَ اللهُ عَلیْمَ اللهُ عَلیْمَ اللهُ عَلیْمَ اللهُ عَلیْمُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ عَلیْمَ اللهُ عَلیْمُ عَلیْمُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلیْمُ عَلیْمُ اللهُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلیْمُ اللهُ ال

صحیحین کے بعدامام ابن خزیمہ، حافظ ابن حبان اور امام ابن الجارود وغیرہم نے اپنے اپنے منہ کے مطابق صحیح احادیث کے مجموعے مرتب کئے ، جن کی اکثر احادیث صحیح یاحسن ہیں اور بعض ضعیف بھی ہیں۔

بعض علاء نے ضعیف ومردود روایات کے مجموعے بھی پیش کئے ، تا کہ عام سلمین باخبرر ہیں اوران روایات سے اجتناب کریں۔

عصرِ حاضر میں شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صححہ اور سلسلہ ضعیفہ کے نام سے دومجموعے مرتب کئے ، جن سے بحثیت مجموعی عوام کو برد افائدہ ہوا ہے۔

مارے استاذ محترم شخ ابو محمد بدلیج الدین شاہ الراشد کی السندهی رحمہ اللہ نے شخ البانی کی زندگی میں فرمایا تھا: "عندہ علم کثیر فی تصحیح الحدیث و تضعیفہ وله أو هام وأخطاء" أن (البانی) کے پاس حدیث کی تھی اور تضعیف میں براعلم ہے اور انھیں کی اوھام اور غلطیال لگی ہیں۔ (انوار السبیل فی میزان الجرح والتحدیل بالمی س میں میران محرصد بق بن عبد العزیز سرگودھوی وشائلہ نے فرمایا:

ہم اُن کی کتابوں پراعتاد کرتے ہیں،سوائے اُن کے بعض مسائل کے جن میں انھوں

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني كالمحتجد المستعدد الم

نے (اہل حدیث سے ) تفر د کیا ہے، ہم اُن میں اعتماد نہیں کرتے۔

(الصِّمَّامْترجمَاً ص: ٢٠ و لفظه: لا نعتمد عليها التي تفرد بها.)

ہمارے دوست جناب ابومحمد خرم شنرا دصاحب نے اپنی استطاعت کے مطابق شخ البانی رشاشہ کی کتاب: سلسلۂ صححہ کا مطالعہ کیا تو کئی روایات کو تحقیق کے بعد ضعیف پایا، جن میں سے بچاس روایتیں اس مجموعہ میں پیشِ خدمت ہیں۔

راوبول پر کلام وغیره میں اُن سے بعض مقامات پر اختلاف کیا جاسکتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ' المصحصفه فی الاحادیث الضعیفه "میں مذکوره تمام روایات اپنے تمام شواہدومتابعات کے ساتھ ضعیف ہی ہیں اور اُنھیں سیج یاحسن قرار وینا غلط ہے۔

بعض لوگ ضعیف + ضعیف کے اُصول اور جمع تفریق کے ذریعے سے بعض روایات کوشن لغیر ہ قرار دیتے ہیں لیکن حافظ ابن حزم اس اصول کے سخت خلاف تھے بلکہ زرکشی نے ابن حزم سے قل کیا:" و لو بلغت طوق الضعیف اُلفًا لا یقوی …" نے ابن حزم سے قل کیا:" و لو بلغت طوق الضعیف اُلفًا لا یقوی …" اورا گرضعیف روایت کی بزار سندیں بھی ہوں تو اس سے روایت قوی نہیں ہوتی …

(النكت للزركشي ص ١٠٤)

اگر چذرکشی نے اسے شاذ اور مردود کہا ہے لین انصاف یہ ہے کہ یہی قول رائے اور شیح ہے۔ بعض لوگ اپنی مرضی کی روایات کو حسن لغیرہ کہہ کر جمت بنا لیتے ہیں اور فریق مخالف کی تمام روایات کی ایک سند پر بحث کر کے انھیں ضعیف ومردود قرار دیتے ہیں ، مثلاً سینے پر ہاتھ باند ھنے والی احادیث پر بعض الناس کی جرح اور اسی طرح فاتحہ خلف الامام کی احادیث پر جرح وغیرہ۔

حسن لغيره كمسك پر عمروبن عبد المنعم بن سليم كى كتاب "المحسن لمعجموع الطوق في ميزان الاحتجاج بين المتقدمين والمتأخرين "بهت مفير ب- الطوق في ميزان القطان الفاى في حسن لغيره كي بار يين صراحت كى ب كه "لا يحتج

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني و و و و الصحيفة في الاحاديث الضعيفة عن سلسلة الاحاديث الصحيحة الماديث الماديث الصحيحة الماديث ا

به کله بل یعمل به فی فضائل الأعمال ... "اس ساری کے ساتھ جمت نہیں پکڑی جاتی بلکہ فضائل الم عمال میں اس پڑل کیاجا تا ہے... (النکت علیٰ کتاب ابن الصلاح ٤٠٢١١) حافظ این جمرنے اس قول کو' حسن قسوی "یعنی اچھامضبوط قرار دیا ہے۔ (ایضاً) نیز دیکھئے ماہنا مہالحدیث حضرو (عددہ ص ۱۲۔۱۵)

حافظ ابن کثیر نے فرمایا: مناظرے میں بیکافی ہے کہ مخالف کی بیان کردہ سند کا ضعیف ہونا ثابت کردیا جائے ، وہ لا جواب ہو جائے گا، کیونکہ اصل یہ ہے کہ دوسری تمام روایات معدوم ہیں، الایہ کہ دوسری سندسے ثابت ہوجا ئیں۔

(اختصارعلوم الحديث الز٢ ٢٥\_ ٢٧٥ نوع٢٢)

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خرم شنراد کوسلف صالحین کے فہم کے مطابق کتاب وسنت و اجماع اور آثار کی دعوت کچیلانے اوراس پر ہمیشہ ل پیراہونے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین حافظ زبیر علی زئی حافظ زبیر علی زئی (2/نوبر ۲۰۰۹ء)



#### مقدمه

علوم اسلامیہ میں سے علم حدیث کی قدرومنزلت اورعزت وشرف کسی بھی اہل علم سے مخفی اور پنہاں نہیں ہے۔ روایات کی صحت وضعف کی بیجان ایک عثمن مرحلہ ہے جس میں آ دمی کو کمال بصیرت کی ضرورت ہے۔اللہ تعالی محدثین کرام حمہم اللہ اجمعین پراینی رحمت اور فضل کی انتہا کر دے جنہوں نے دور دراز کے سفر کی صعوبتوں کو مطے کیا اور بڑی محنت اور حانفشانی ہے اس کے اُصول وضوابط مقرر فر مائے اور علل وشندوذ کی تقیوں کوسلجھاما اور جمیع مرویات کے رواۃ کی حالات زندگی مرتب کی ان کی تاریخ و لادت و وفات ،علمی رحلات، اساتذه ومشائخ اور تلامّده كاتعين ، ثقابت وضعف، عدالت وضيط وغيره جيسے كي أمور منضبط کیے تا کہ طالب حدیث کے لیے سی شم کی شنگی ہاقی نہ رہے۔اورعلم حدیث کے قواعد دضوابط پر مبسوط ومخضراورنظم ونثر کے خوبصورت پیرائے میں ان گنت اور لا تعداد کتب احاط تحریر میں لائے۔ان ائمہ کے اُصول وضوالط میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جب ایک کمزورروایت کو تعدد طرق حاصل ہوجائے اورضعف شدیدنہ ہوتو وہ درجہ احتجاج تک بہنچ جاتی ہے اور بیرقاعدہ متاخرین علماءکے ہاں زیادہ مشہور ہواجب کہ متقد مین کے ہاں سرقاعدہ اتنامعروف نہیں تھا۔ دكتورمحودالطحان رقم طراز ب: "هوا ليضعيف اذا تبعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوى أو كذبه" [تيسير مصطلح الحديث، ص: ٦٦، ط: مكتبه المعارف، رياض ، ودحس لغير ووضعيف روايت بجباس تعد دطرق حاصل ہواوراس کےضعف کاسبب راوی کافسق یا کذب نہ ہو۔'' دکتورمحبودالطحان نے بہتعریف حافظ ابن حجرعسقلانی کی نخیہ اوراس کی شرح سے معناً نقل کی ہے۔ پھراس کے تحت ذکر کہا کہ ضعیف روایت حسن کے درجہ پر دواُمور کی وجہ ہے

- ا۔ وہ کسی دوسر سے طریق یا طرق سے مروی ہواوروہ دوسرا طریق اس کی مثل یا اس سے زیادہ مضبوط ہو۔
- ۲۔ روایت کے ضعف کا سبب راوی کے حفظ میں خرابی یا سند میں انقطاع یا رجال میں
   جہالت ہو، یعنی ضعف زیادہ شدید نہ ہو۔

بهركيف علاءمتاخرين ميس بيرضا بطهشهرت بكثر كميا ہے اور محدث العصرا مام الجرح والتعديل في دہرہ،علامہالياني اِٹماللهٰ محسى تعارف كے محتاج نہيں،انہوں نے روايات کی جھان بین کرنے میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا ، اور بڑی محنت اور حانفشانی سے اس کام میں شب وروزمصروف رہے اور پاکھوص سلسلة الاحادیث الصحيحه والضعيفة ان كى محنت كاثمره باوراس كعلاوه بهى بيشاركتب ان کی تحقیق و تنقید کے ساتھ منصرُ شہو دیر آ چکی ہیں ۔ زیرِنظر کتاب ان کی سیلسلیہ صحیحہ یرایک نظرہے،مؤلف اگر چہ علماء کی صف کے آ دمی نہیں ہیں لیکن علمی ووق نے انہیں اس وہلیز ہر پہنچایا ہے کہ انہوں نے سلسلہ صحیحہ میں سے بعض روایات کی نشان دہی کی جوان کی نظر میں صحیح نہیں ہیں ۔اور میں یہ بھتا ہوں کہ جن روایات کا چنا و انہوں نے کیا ہے اور رواۃ پر کلام کیا ہے بہ بھی شیخ البانی ڈلٹ کی کاوش کا حصہ ہے۔ کیونکہ ان اسانید اور ان کی علل اور رجال پر کلام خود شخ البانی بڑاللہ نے نقل کیا ہے۔اورانہیں شخ نے تعد دطرق کی بنا پرصیحہ میں درج کیا ہے جو كهان كامشهور ضابطه ب\_اورروايات كي صحت وضعف ميں اہل علم ميں اختلاف ہو جانا کوئی امر بعید نہیں ہے۔ ہرکوئی اپنی کوشش ومحنت کا ثمرہ یالیتا ہے بشرطیکہ اس کے مل میں اخلاص موجود ہو۔شہرت و نا موری اور نمود ونمائش کو دخل نہ ہو۔خرم شنرا دیھا کی علم حدیث کا بڑا ذوق رکھتے ہیں اورکسی نہ کسی طرح جبتجو میں لگے رہتے ہیں اورعلمی مواد جمع کرتے رہتے ہیں ۔اللہ تعالیٰ ان کی بصیرت وآ گھی میں اضا فہ کرے اورانہیں کسی

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلطة الاحاديث انصحيحة الألباني كالمراق المحاديث الضعيفة من المحاديث الم

ماہراستاذ کے پاس بیٹھ کرحصول علم کاصیح موقعہ فراہم کرے۔ آبین اوران کے علم عمل عمر، رزق، مال اور اولا دبیں اضافہ فرمائے اور حاجات دیدیہ و دنیو یہ مفیدہ کو حل فرمائے اوران کی اس محنت کا ثمرہ انہیں عطا کرے۔ آمیس و لا أذ کی علی اللّٰه أَحَدًا .

ابوالحسن مینشراحدر بانی عفاالله عنه مدر مرکز الحن سبزه زار، لا مور ۲۰۰۹-۱۱-۱۹



#### بينيان إلناقة مرالتحير

#### عرض مصنف

ان الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيات أعمالها من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادى له و أشهد أن لا الله الاالله وأشهد أن محمدًا عبده و رسوله. أما بعد:

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جوسب کو پالنے والا ہے میں اللہ تعالیٰ کالا کھوں کروڑوں دفعہ شکرادا کرتا ہوں جس نے اس کتاب کولکھنے اور مکمل کرنے کے توفیق دی ہے اس کتاب کولکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی بیروجہ بیان کرنے سے پہلے میں اپنی زندگی کے متعلق مختصراً بتانا چا بتا ہوں۔

راقم الحروف 17 سمبر 1973ء میں پیدا ہوا۔ نام ابو محمد خرم شنراداور والد کا نام محمد سین ہے 1993ء میں (بی۔اب) کیا۔ پہلیر بلویسلک سے تعلق تھا۔ 1995ء میں الیاس قاوری کی جماعت ''وعوتِ اسلامی'' میں شامل ہو گیا اللہ تعواور ذکر کی محفلوں میں ہر جمعرات کو شامل ہوتا تھا اہل حدیث لوگوں سے خت نفرت تھی لیکن اللہ تعالیٰ کو پچھاور منظور ہم جمعرات کو شامل ہوتا تھا اہل حدیث لوگوں سے خت نفرت تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے جب وین کی شخصی کی تو میں نے اپنے شرکیہ عقائد ، یا رسول اللہ مدد ، یا علی مدد ، المدد غوث اعظم ، نبی شاہر ہوگا کا حاضر و ناظر ، مخارکل ، عالم الغیب سے تو بہ کرلی اور 1997ء میں دیو بندی مسلک اختیار کرلیا صرف ایک سال میں دیو بندی مسلک کی حقیقت بھے پر واضح ہوگئ کہ دیو بندی اور ہر بلوی کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے مسلک کی حقیقت بھے پر واضح ہوگئ کہ دیو بندی اور ہر بلوی کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح ہر بلوی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اولیا ء اللہ کو حاجت روا ، مشکل کشا ، داتا مانتے ہیں اور جس طرح ہر بلوی کا فیان کی میں اللہ کے وایوں کو علم غیب ہوتا ہے اور قبروں والوں سے فیض ملتا ہے حالانکہ یہ

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني

عقیدہ قرآن وسنت کے مطابق شرک ہے بالکل اسی طرح دیو بندی مسلک کے بڑوں کا یہی عقیدہ ہے۔صرف چندوا قعات ملاحظہ فر مائیں۔

د يوبندى اشرف على تقانوى لكھتا ہے:

''ایک دن حفرت غوث الاعظم سات اولیاء الله کے ہمراہ بیٹے ہوئے تھے۔ ناگاہ نظر بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز قریب غرق ہونے کے ہے آپ نے ہمت و توجہ باطنی سے اس کونرق ہونے سے بچالیا'' ①

اشرف علی تھانوی اپنے بیر ومرشد کے بارے میں لکھتا ہے:

کہ وہ تخت بیار ہو گئے تو کہا: '' میراارادہ تھا کہتم سے مجاہدہ وریاضت اول گا
مشیت باری سے چارہ نہیں ہے عمر نے وفانہ کی جب حضرت نے بیکلمہ فرمایا میں پٹی دمیانہ
کی پکڑ کررونے لگا حضرت نے تشفی دی اور فرمایا کہ فقیر مرتانہیں ہے صرف ایک مکان سے
دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوگا جوزندگی ظاہری میں
میری ذات سے ہوتا تھا۔ فرمایا حضرت صاحب نے کہ میں نے حضرت کی قبر مقدس سے
وہی فائدہ اٹھایا جو حالت حیات میں اٹھایا تھا'' ﴿

حاجی امداد الله دیوبندی این پیرنورمحد کے بارے میں فرماتا ہے:

آسرادنیامیں ہازبس تبہاری ذات کا

تم سوااوروں سے ہرگز سچھنیں ہےالتجا

بلكه دن محشر كے بھی جس وقت قاضی ہوخدا

آپ كا دامن پكڙ كريه كهول گابرملا

اے شہنور محمد وقت ہے امداد کا 🛡

<sup>•</sup>امداد المشتاق ص٣٦. المداد المشتاق ص١١٨. المشتاق ص١٢٢.

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للأنباني المحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للأنباني

محمد ذکریا کا ندهلوی دیوبندی لکھتاہے کہ''شخ ابویعقوب سنوی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا کہ میں کل کوظہر کے وفت مرجاؤں گا چنا نچہ دوسرے دن ظہر کے وفت مرجاؤں گا چنا نچہ دوسر دن ظہر کے وفت مسجد حرام میں آیا ،طواف کیا اور تھوڑی دور جا کرمر گیا میں نے اس کوشس دیا اور فن کیا جب میں نے اس کوقبر میں رکھا تو اس نے آئکھیں کھول دیں میں نے کہا کہ مرنے اور دن کیا جب کہنے لگا کہ میں زندہ ہوں اور اللّٰد کا ہرعاشق زندہ ہی رہتا ہے' ن

رشید احمد گنگوبی نے اللہ تعالی کو مخاطب ہوتے ہوئے لکھا: 'یا اللہ معاف فر مانا کے حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے۔ جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں تیرا ہی ظل ہے، تیرا ہی وجود ہم کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں ہوں اور جو میں ہوں وہ تو ہے اور میں اور تو خود شرک در شرک سے میں کیا ہوں کی مستغفر الله

محرز کریا کاندهلوی لکھتا ہے کہ ابوطنیفہ جب کی شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس پانی میں جو گناہ دھلتا ہوانظر آتا اس کومعلوم کر لیتے یہ بھی معلوم ہوجاتا کہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ۔۔۔۔۔۔۔

حاجی امداداللہ نے رسول اللہ طالبہ کا اللہ علیہ کا رے میں لکھاہے:

یارسول کبریا فریاد ہے مصطفیٰ فریاد ہے

آپ کی امداد ہو میرایا نبی حال ابتر ہوافریاد ہے

سخت مشکل میں پھنسا ہوں آجکل

اے مرے مشکل کشافریاد ہے ﴿

<sup>●</sup> فضائل صدقات حصه دوم ص ۱۲۰. افضائل صدقات حصه دوم ص ۱۲۰. افضائل اعمال ص ۵۱،۹۰ کلیات امدادیه ص ۹۱،۹۰

محرز كرياد يوبندى في ايك شخف كاوا قعد فل كيا ب كلهتا ب:

" اس نوجوان نے کہا: میں اپنی مال کے ساتھ جج کو گیا تھا میری مال و ہیں رہ گئی (بیعنی مرگئی) اس کا منہ کالا ہو گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا جس سے جھے بیا ندازہ ہوا کہ کوئی بہت بڑا ہخت گناہ ہوا ہے اس سے میں نے اللہ جل شانہ کی طرف دعاء کے لئے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ تہا مہ ( حجاز ) سے ایک ابر آیا اس سے ایک آ دمی ظاہر ہوا اس نے اپنا مبارک میں نے دیکھا کہ تہا مہ ( حجاز ) سے ایک ابر آیا اس سے ایک آ دمی ظاہر ہوا اس نے اپنا مبارک ہاتھ میری ماں کے منہ پر پھیرا تو ورم بالکل ہوتان ہوگیا اور پیٹ پر ہاتھ بھیرا تو ورم بالکل جا تا رہا میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں کہ میری اور میری ماں کی مصیبت کو آ پ نے دور کہا انہوں نے فرما یا کہ میں تیرانبی منافیق ہوں' آ

طوالت کے خوف کی وجہ سے دیوبندیوں کے بید پندشرکیدوا قعات نقل کئے ہیں اگر سارے شرکیہ واقعات نقل کئے ہیں تو ایک خینم کتاب تیار ہو جائے گی لیکن متلاثی حق کے لئے استے ہی واقعات کافی ہیں انشاء اللہ راقم الحروف اللہ تعالی کے فضل وکرم سے 1998ء میں اہل صدیث (صفاقی نام) ہوگیا تو حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ کے پاس آنا جانا شروع کر دیا۔ پھراس کے بعد شیطان کے چکر میں پھنس کر تکفیری ابوب تو حیدی گروپ میں شامل ہوگیا ورآ خور (8) سال اس تکفیری گروپ میں دہنے کے بعد تکفیری موقف کی صفح کا شوق بیدا ہوا تو حدی گروپ کا خیالی موقف ہے اور آخر ویا کہ وسنت میں اس موقف کی کوئی دلیل نہیں ملی ، ابوب تو حیدی گروپ کا خیالی موقف ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں کتاب وسنت سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور تو فیت سے راقم الحروف اپنی ذاتی تحقیق سے دوبارہ اکتوبر 2006ء میں اہل صدیث (صفاتی نام) ہو گیا والحمد للہ! راقم الحروف ابوب تو حیدی تکفیری گروپ کو گمراہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس گراہی سے نکلنے کی تو فیقی عطافر مائے۔ (آمین)

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني

اب راقم الحروف کواس کتاب کے لکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی اس وضاحت کی طرف آتا ہے یہ 2002ء کی بات ہے میں نے محتر محمد اقبال کیلانی صاحب کی تحریر كرده كتابين "توحيد كے مسائل ، نماز كے مسائل ، جہاد كے مسائل ، نكاح كے مسائل ، طلاق کے مسائل، درودشریف کے مسائل وغیزہم' (اب میہ 24 کتابوں پر مشتمل سیٹ مارکیٹ میں آ چکا ہے ) خرید کر لایا ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد پچھا جادیث کی صحت کے متعلق دل مطمئن نه ہوا کیونکہ محتر محمدا قبال کیلانی صاحب نے صحت حدیث کے معاملہ میں زیادہ اعتادیشخ محمہ ناصر الدین البانی برات کی تحقیق برکیا ہے لہذا میں نے شخ محمہ ناصر الدین البانى صاحب كى سلسلة الاحاديث الصحيحة كى يبلى جيه جلدون كامطالعة شروع كر دیا اور جن احادیث کی صحت پر دل مطمئن نه تھا تحقیق کرنے پر وہ روایات واقعی ضعیف نگلیں گو کہ شیخ البانی " نے ان احادیث کوحسن یا صحیح کہا ہے بیشک شیخ البانی " اس دور کے بہت بڑے عالم دین محقق اور محدث العصر تھے لیکن چونکہ وہ بھی انسان تھے لہذا بشری تقاضوں کی وجہ سے ان سے غلطیاں ہوئیں ہیں حالانکہ خود شیخ البانی پڑلٹ نے تقریباً (70) احادیث پر يبليحسن ياضيح ہونے كاحكم لگايا تھا پھرانى وفات سے يہلے ان (70)احادیث كوضعیف كہا ہے اس طرح (197) احادیث کوضعیف کہاہے پھرانی وفات سے پہلے اپنے پہلے تھم سے رجوع کرتے ہوئے ان (197) احادیث کوحسن یاضیح کہا ہے 🛈 بہر حال میں یہ مجھتا ہوں کہ محترم علمائے کرام کا پیفرض ہے کہ شیخ البانی پڑالشہ کی شخفیق کے علاوہ خود بھی ہرحدیث کی تحقیق کر کے پھرعوام الناس میں بیان کریں کیونکہ کتاب وسنت میں اور جمارے سلف صالحین نے بغیر تحقیق کے حدیث رسول بیان کرنے کی مذمت کی ہے حدیث کی تحقیق کے بارے میں امام حاکم بٹراٹنے کہتے ہیں:

<sup>0</sup>الاعلام بآخر احكام الالباني

"و كذلك جسماعة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ثم عن أئمة المسلمين كانوا يبعثون وينقرون الحديث الى أن يصح لهم" الوراى طرح صحابه تابعين اور تع تابعين كى ايك جماعت اوران كے بعدد يُرائمه سلمين كى ايك جماعت اوران كے بعدد يُرائمه سلمين كى ايك جماعت حديث كے بارے ميں بحث اور چمان بين كيا كرتى تقى يہال تك كه وه حديث ان كے لئے جمح ثابت ہوجاتى (ياضعف) - مريدامام عاكم برالله كہتے ہيں:

"ثم العجب من جماعة جهلوا الآثار وأقاويل الصحابة والتابعين فتوهموا لجهلهم أن الاحاديث المروية عن رسول الله على كلها صحيحة وانكروا الجرح و التعديل جملة واحدة جهلاً منهم بالأخبار المروية عن رسول الله في و عن الصحابة و التابعين وأئمة المسلمين في ذلك. "آ پرتجب ہال گروہ پرجواحادیث اورصابوتا بعین کا توال سے ناواقف ہوائن نے اپنی جہالت کی بنا پر سیجھ رکھا ہے کہ رسول اللہ مائی ہے ، مروی سب احادیث رسول طافی فی خیل اورائل فی جہالت کی بنا پر سیجھ رکھا ہے کہ رسول اللہ مائی مدیث رسول طافی محادیث المارکردیا ہے اورائل (انکار) کا سبب اس کی حدیث رسول طافی محادیث المارکردیا ہے اورائل (انکار) کا سبب اس کی حدیث رسول طافی محادیث المارکردیا ہے۔

مگرآج ہمارا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے اگر ہمیں یہ بتا بھی دیا جائے کہ یہ حدیث صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہے تو ہم اس بات کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ، حالا نکہ صحیح اور ضعیف حدیث کی معرفت اسی طرح ضروری ہے جس طرح کہ رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

<sup>•</sup> معرفة علوم الحديث ص ١٥. ۞ المدخل الى الصحيح ص١٠٢

"فکما او جب الله علینا طاعته او جب علینا الاقتداء به و اتباع اثاره و سیر روایة اخباره لعرفان صحیحها من سقیمها و قویها من ضعیفها" آ جس طرح الله نے ہم پررسول الله مَلَّاتُهُمُ کی اطاعت فرض کی ہے اس طرح آپ کی اقتداء، آپ کے آثار کی اتباع اور آپ کی حدیث میں چھان بین بھی فرض کی ہے تا کر سیح روایات کو سقیم اور تو کی کوضعیف روایات سے معلوم کیا جا سکے۔

امام سلم نے توضعیف حدیث کے ضعف کونہ بیان کرنے والوں کی اور بغیر محقیق کے حدیث بیان کرنے والوں کی اور بغیر محقیق کے حدیث بیان کرنے والوں کی بڑی شدید ندمت کی ہے یہاں تک کہ ان لوگوں کی اصلیت بھی واضح کی ہے۔امام مسلم شلقۂ کہتے ہیں:

''جو خفص ضعیف حدیث کے ضعف کو جانے کے باوجود بیان نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے اس فعل کی وجہ سے گنہگار اور عوام الناس کو دھوکا دیتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی بیان کردہ احادیث کو سننے والا ان سب پریا ان میں سے بعض پرعمل کرے اور یہ ممکن ہے کہ وہ سب احادیث یا ان میں سے اکثر احادیث جھوٹی ہوں اور ان کی ممکن ہے کہ وہ سب احادیث یا ان میں سے اکثر احادیث جھوٹی ہوں اور ان کی کوئی اصل نہ ہو جب کہ جھے حدیث اس قدر ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ضعیف حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے بہت سے وہ لوگ جو ضعیف اور بھہول اسانید والی مدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے بہت سے وہ لوگ جو ضعیف اور بھہول اسانید والی روایات کو جانے کے باوجود بیان کرتے ہیں محفی اس لئے کہ عوام الناس کے بال ان کی شہرت ہواور میکہا جائے کہ اس کے پاس کتنی احادیث ہیں اور اس نے کتنی کی بیا ہے کہ اس کے باس کی بیا کہنا زیادہ اس کے لئے علم میں بچھ حصہ نہیں ہے اور اسے عالم کہنے کی بجائے جابل کہنا زیادہ مناسب ہے۔' ﴿

#### المحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلطة الاحلايث الصحيحة للأنباني كالمحاديث الضعيفة من سلطة الاحلايث الصحيحة اللانباني

لیکن ہمارے خطیب حضرات بڑی دیدہ دلیری سے بغیر تحقیق کے ضعیف حدیث بیان کرتے ہیں ان کے لئے رسول اللہ مٹاٹیٹا کا بیفر مان کافی ہے:

"كفى بالمرء كذباً ان يحدث بكل ما سمع"

"و قد صرح هذا الخبر بالتنبيه لمعرفة الصحيح من السقيم و تجنب روايات المجروحين اذا عرف المحدث وجد الجرح فيه"

اوراس حدیث میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ سیح روایات کو سقیم روایات سے معلوم کیا جائے اور مجروعین کی روایات سے اجتناب کیا جائے ۔خصوصاً جب کہ محدث کوان میں کسی طرح کی جرح معلوم ہو۔

علاوہ ازیں جس شخص کو بیلم ہو کہ جو حدیث بیان کررہاہے وہ ضعیف ہے تو ایسے شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ فرمان نبی مُنْافِیْل ہے:

"من حدث عنى حديثا يوى انه كذب فهو احد الكاذبين" الله المادين "كا

رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ مَامِياً جو مجھ سے حدیث بیان کرے اور وہ خیال کرتا ہو کہ میہ جھوٹ ہے تو وہ خود جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔

اس حدیث کی تشریح میں امام ترندی دِرُلسٌ نے امام دارمی سے نقل کیا ہے کہ امام دارمی سے نقل کیا ہے کہ امام دارمی کہتے ہیں: جب آ دی کوئی ایسی حدیث بیان کر ہے جس کی رسول اللہ مَثَاثِیَّا ہے کوئی اصل نہ ہوتو مجھے خطرہ ہے کہیں وہ اس حدیث (کی وعید) میں داخل نہ ہوجائے۔ ۞

 <sup>●</sup>مقدمه صحیح مسلم ۱۸۸۱. المدخل الی الصحیح ص۱۰۹ الامقدمه
 صحیح مسلم ۱۷۷۱ اسنی ترمذی ۱۸۸/۳

صدیث کی تحقیق وضعف کے متعلق تابعی اما مجاہد نے عبداللہ بن عباس ڈاٹنؤ کے پاس آئے اور حدیث بیان نقل کیا ہے کہ بشیر بن کعب عدوی، عبداللہ بن عباس ڈاٹنؤ کے پاس آئے اور حدیث بیان کرنے گئے اور کہنے گئے کہ درسول اللہ مُؤٹی کے بول فر مایا: ابن عباس ڈاٹنؤ کے کان ندر کھا ان کی طرف ندد یکھاان کو بشیر ہو لے اے ابن عباس ڈاٹنؤ! تم کو کیا ہوا جو میری بات نہیں سنتے میں حدیث بیان کرتا ہوں رسول اللہ مُؤٹی کے سے اور تم سنتے نہیں ، ابن عباس ڈاٹنؤ کے کہا: کہ ایک وہ وقت تھا جب ہم کی شخص سے یہ سنتے کہ رسول اللہ مُؤٹی نے بول فر مایا تو اسی وقت اس طرف و یکھتے اور اپنے کان لگا دیتے پھر جب لوگوں نے اچھا اور برا طریقہ اختیار کر لیا اس طرف و یکھتے اور ایپ کان لگا دیتے پھر جب لوگوں نے اچھا اور برا طریقہ اختیار کر لیا ہے تب سے ہم ان سے وہی حدیث ہول کرتے ہیں جے ہم جانے ہیں۔ ①

حاصل کلام یہ ہے کہ فرمان نبی مظافیۃ صحابہ، تابعین اور محدثین کے اقوال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حدیث کو حصان بین اور کمل شخفیق کے بعد بیان کرنا چاہئے اور ضعیف وموضوع حدیث بیان نہیں کرنی جاہئے ورنہ خطیب حضرات رسول اللہ مُنافیۃ کا فیصلہ کن لیں۔

''من یقل علی ما لم اقل فلیتبوا مقعده من الناد" ﴿
جُنُ صَحْف نِے میری طرف ایس بات منسوب کی جومیں نے نہیں کہی وہ اپناٹھ کاند دوزخ میں
بنا لے۔

الله تعالی ہے دعاہے کہ الله تعالی میری اس چھوٹی سی کاوش کوخطیب حضرات کے دل میں اتار و بے تاکہ وہ صحیح احادیث ہی بیان کریں اور خوب تحقیق کرنے کے بعد بیان کریں۔ (آمین)

<sup>•</sup> مقدمه صحیح مسلم ۱/۱۳. اسحیح بخاری ۱۵۳/۱

#### الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني المحاديث الضعيفة عن المحاديث ا

راتم الحروف نے حدیث کی تحقیق و تخریج کاعلم محدثین کی کتب اورا پنے استاد محترم شخ الحدیث ، محدث العصر حافظ زبیر علی ز کی حفظہ اللہ تعالی سے سیکھا ہے یعنی استاد محترم شخ الحدیث ، محدث العصر حافظ زبیر علی ز کی حفظہ اللہ تعالی سے سیکھا ہے یعنی استاد محترم کی تصنیف کردہ کتابوں کا مطالعہ کر کے اور خطوط کے ذریعے اور بذریعیہ و و شمنوں کی کے ۔ اللہ تعالی ان کے علم میں ، عمر میں اور رزق میں برکت عطافر مائے اور انہیں و شمنوں کی شرارتوں سے محفوظ فر مائے اور مزید دین کی خدمت کرنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ (آمین) مثر ارتوں سے محفوظ فر مائے اور مزید دین کی خدمت کرنے گی تو فیق عطافر مائے ۔ (آمین) علی جو اہل علم سے گزارش ہے کہ وہ اس کتاب پر تنقیدی نگاہ ڈالیس تا کہ اس میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوں تو ان شاء اللہ اسے دوسرے ایڈیشن میں درست کر دیا جائے ۔ علطیاں اور خامیاں ہوں تو ان شاء اللہ اس کتاب کو شرف قبولیت سے نوازے اور میرے لئے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے ۔ (آمین)

ابومحمه خرم شنراد

ئارىخ : 20-07-2008

فول: 0346-4442421

0322-8628066

1. ما من آدمى الافى راسه حكمة بيد ملك، فاذاتواضع قيل للملك: ارفع حكمته، واذا تكبر قيل للملك: ضع حكمته\_

''ہرآ دی کے سرمیں قدرومنزلت، جوفر شنے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پائی جاتی ہے۔ جب بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے تو فر شنے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی قدرومنزلت کو بلند کردے اور جب وہ تکبر کرتا ہے تو فرشنے کو کہا جاتا ہے کہ اس کی قدرومنزلت کو بہت کردے۔''

1\_ ضعیف ہے۔

اس حدیث کوعلامه البانی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة جلد 2 حدیث نمبر 538 ص 74 پر قال کیا ہے اور حسن کہا ہے لیکن اس حدیث کے تمام طریق ضعیف ہیں۔

#### يهلا طريق :

اخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (1/182/3) من طريق سلام ابى مندر عن على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن رسول الله على قال: فذكره.

اس سندمیں علی بن زید بن جدعان راوی ضعیف ہے۔

امام علی بن مدینی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام محمد بن سعد نے کہا: کثیر الحدیث تھا گرضعیف اور نا قابل جمت ہے ﴿ امام احمد بن صنبل نے کہا: یہ بچھ بھی نہیں ہے ضعیف الحدیث ہے۔ امام بچی بن معین نے کہا: ضعیف ہے، قابل جمت نہیں ہے اور بچھ بھی نہیں الحدیث ہے۔ امام بچی بن معین نے کہا: ضعیف ہے، قابل جمت نہیں ہے اور بچھ بھی نہیں ہے۔ امام بچی نے کہا: تشیع کی طرف ماکل تھا اس میں کوئی حرج نہیں اس کی حدیث کھی جائے اور قوی نہیں ہے۔ امام ابوزر عدنے کہا: قوی نہیں ہے۔

<sup>•</sup> سوالات محمد بن عثمان بن ابي شيبة ص۵۵ ﴿طبقات ابن سعدج ٢٥صه ٤ ص١٢٥

امام ابوحاتم نے کہا: قوی نہیں ہے اس کی حدیث کسی جائے اور قابل جمت نہیں۔ امام تر مذی نے کہا: ضعیف نے کہا: ضعیف نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابنِ خزیمہ نے کہا: برے حافظہ کی وجہ سے قابل جمت نہیں۔ امام حاکم نے کہا: محدثین کے نزویک قابل اعتاد نہیں۔ امام حاکم نے کہا: محدثین کے نزویک قابل اعتاد نہیں۔ امام حمادین زیدنے کہا: حدیث کوبدل ویتا تھا ①

امام سفیان بن عیدنہ نے کہا:ضعیف ہے۔ امام یزید بن زریع نے کہا:علی بن زید رافضی تھا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا: ضعیف ہے۔ تشیع کی طرف ماکل تھا اور قوی نہیں ہے۔ امام محمد بن اساعیل بخاری نے کہا: قابل جمعت نہیں ﴿

امام ابن حبان نے کہا: اس کو وہم ہو جاتا ہے اور اس کی روایات میں خطا ئیں زیادہ ہیں آپنے مشائخ سے منکرروایتیں بیان کی ہیں پس بیترک کر دیئے جانے کا مستحق ہے اور قابل جمت نہیں۔ ©

امام ابن جرعسقلانی نے کہا:ضعیف ہے ﴿ امام جوز جانی نے کہا: واہی الحدیث، ضعیف ہے اور اس کی حدیثیں قابل جمت نہیں ہیں ﴿ امام عقیلی نے علی بن زید کوضعیف راویوں میں شار کیا ہے ﴿ امام ذہبی نے بھی اسے ضعفاء میں شار کیا ہے ﴿ نیز علی بن زید بن جدعان اختلاط کا شکار ہوگیا تھا ﴾

#### دوسرا طريق:

اس سندمیں منصال بن خلیفه راوی ضعیف ہے۔

<sup>•</sup> تهدذيب التهدذيب ٢٠٣٠ ته ٢٠٣٠ ت ميران الاعتدال ١٢٨٠١٢٧ فكتاب المجروحين ١٢٨٠١٢ فكتاب في المجروحين ١١٢٠ فاتقريب التهذيب ص٢٣١ فكتاب احوال الرجال ص ١١٢ فكتاب الضعفاء الكبير ٣٢٣ فالمغنى في الضعفاء ٨٥/٢ في نهاية الاغتباط ص٢٣٣

امام یخی بن معین نے کہا: ضعیف الحدیث ہے امام ابوحاتم نے کہا: نیک ہے اس کی حدیث کھی جائے امام ابوبشر دولائی نے کہا: قوی نہیں ہے۔ امام بخاری نے کہا: بوئید نظر،،اور پھر کہا: اس کی حدیثیں منکر جیں۔ امام ابوداؤ دنے کہا: جائز الحدیث ہے۔ امام نسائی نظر،،اور پھر کہا: اس کی حدیثیں منکر جیں۔ امام حاکم نے کہا: محدثین کے نزدیک قوی نہیں نے کہا: ضعیف ہے اور قوی نہیں ہے۔ امام حاکم نے کہا: محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے۔ امام حاکم نے کہا: اپنے مثار کے سے منکر روایتیں بیان کرنے میں منفرد ہے اس سے احتجاج کرنا جائز نہیں امام ابن جرعسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿

#### تيسرا طريق

على بن حسن الشامى عن خليد بن دعلج عن قتادة عن انس مرفوعاً. (اخرجه ابن عساكر فى "مدح التواضع"ق (2/1/89) اول: اس سند مين قاده مرلس ہے (اور اصول حديث كى رو سے معنعن صديث ضعيف ہوتی ہے ()

دوم: دوسراراوی خلید بن دیلج ضعیف ہے۔

ا مام علی بن مدین نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام نسائی نے کہا: ثقتہ بیں ہے ﴿ امام احد بن ضبل نے کہا: ثقتہ بیں ہے ﴿ امام احمد بن ضبل نے کہا: ضعیف ہے پچھ چیز احمد بن ضبل نے کہا: ضعیف ہے پچھ چیز شہیں ہے۔ امام ابو حاتم نے کہا: نیک ہے حدیث میں قابل اعتاد نہیں ہے قادہ سے مشر روایت بیان کی ہیں (فدکورہ روایت اس نے قیادہ سے بی روایت کی ہے)

© تاريخ يحيى بن معين ١٢/١٦. ۞ ته ذيب التهذيب ٥٣٧٥ ۞ كتاب المجروحين ٣٠/٣٠ ۞ تقريب التهذيب ٣٣٨ ۞ تعريف اهل التقديس ص١٣٧٨ ۞ تعريف اهل التقديس ص١٣٤ والتدليس في الحديث ص١٣٣٠ ٣٣٠ مقدمة ابن الصلاح ص٣٣٠ سوالات محمد بن عثمان بن ابي شيبة ص١٥٥ ۞ كتاب الضعفاء و المتروكين ص ٢٨٩ ۞ كتاب الضعفاء الكبير ١٩/٢

امام دارقطنی نے کہا: ثقة نہیں ہے۔ امام ابو داؤد نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ساجی نے کہا: محدثین کا اس کے ضعیف ہونے پراجماع ہے ﴿ امام دارقطنی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام دارقطنی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام دارتھ کی امام احمد بن عبداللہ ابن جمرعسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام دبن عبداللہ الخزرجی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: بہت زیادہ خطا کیں کرنے والا تھا ﴿ الْخَرْرَجی نے کہا: محمد ضعیف ہے۔ سوم: سوم: تیسراراوی علی بن حسن شامی سخت ضعیف ہے۔

امام حاکم نے کہا:اس کی حدیثیں موضوع (جموٹی) ہیں ﴿ امام این عدی نے کہا علی بن حسن کی تمام حدیثیں باطل ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے اور سخت ضعیف ہے ﴿ امام وَ ہُی نے کہا: "هو فی عدا دالمتروسين" ﴾

#### چوتھا طریق:

زبير بن بكار حدثنا ابو ضمرة يعنى انس بن عياض الليئي حدثنا عبيدالله بن عمر عن واقد بن سلامة عن يز يد الرقاشي عن انس مرفوعًا نحوه.

اول: اس سندمیں بزید بن ابان الرقاشی سخت ضعیف، منکر الحدیث اور متروک ہے۔ امام علی بن مدینی نے کہا:ضعیف ہے ﴿ امام محمد بن سعد نے کہا:ضعیف اور قدریة ها ﴿ ا

● تهذيب التهذيب ٢٩٥/٢ الصنعفاء والمتروكين ص١٢١ القريب التهذيب ص٩٣ المعني في الضعفاء ١٢٢٦ المحلاصة تذهيب تهذيب التهذيب ص٩٣ المعني في الضعفاء ٢٢٢١ المحلوصة تذهيب تهذيب الكمال ٢٩٣/١ المجروحين ١٨٥/١ المحروحين ١٢٥/١ المحلفل المي الصحيح ص١٢٠ الكمال ١٢٠/٢١. المعناء الرجال ١٤٦/٢/٢ المعناء الرجال ٢٩٣٠ المعناء الرجال ٢٤٢/٢/٢ المعناء الرجال ١٤٢٠/٢٠٠ المعناء الرجال ١٤٢٠/٢٠٠ المعناء الرجال ٢٤٢٠٢٠ المعناء الرجال ٢٤٢٠٢٠ المعنان المعناء الرجال ٢٤٢٠٠ المعنان ال

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني

دوم: دوسراراوی واقد بن سلامة سخت ضعیف ہے۔ امام ابن حبان نے کہا: کم روایت بیان کرنے کے باوجود مشکر الحدیث ہے ضعیف راویوں سے موضوع (جھوٹی) اشیاء روایت کرتا تھا ان امام بخاری نے کہا: اس کی حدیثیں جیس جی نہیں امام عقیلی اورا مام ابن الجارود نے اسے ضعفاء میں شار کیا ہے الاام ابن کہا: محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے اسے ضعفاء میں شار کیا ہے اسے ضعفاء میں شار کیا ہے اسے ضعفاء میں شار کیا ہے ا

• كتاب الصعفاء والمتروكين ص ٣٠٤ • كتاب الصعفاء الصغير ص١١١ • تهذيب التهذيب ١٩٢٨ • هميزان الاعتدال ٣١٨٨ • كتاب الضعفاء ص١١١ • تهذيب التهذيب ص٢٨١ • كتاب الضعفاء للرازى ٢٤٠/٢ • الكاشف٣٨٠ • تتقريب التهذيب ص ٣٨١ • كتاب المجروحين ٣٨٨ • كتاب الضعفاء الكبير ٣٨٢ س ٣٨٢ • كتاب المجروحين ٩٨٨ • كتاب الضعفاء الكبير ٣٢٢ ١١١ • الميزان ٢١٢ ٢ • الصغني في الضعفاء الصغير ص ١١١ • المسان الميزان ٢١٢ ٢ • الصغني في الضعفاء المعنور كتاب الضعفاء للرازى ٢١٢ ٢

## ان جارطرین کی بنیاد پرعلامه البانی رشاشت نے اس صدیث کو حسن کہا ہے اور ان جارطرین کی

#### 444

2. کان رسول الله ﷺ يعرف بريح الطيب اذا اقبل. "رسول الله على الله على يعيان جائے تھے."

2- ضعیف ہے۔

حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ واللہ اعلم

ال حديث كوعلامه الباقى في سلسلة الاحاديث الصحيحة جلدة حديث نبر 2137 ص 168 بنقل كيا باور حسن كها بركين اس حديث كيتمام طرق ضعيف بين -

#### پِهلا طريق :

اخرجه ابن سعد ( 399/1)والدارمي ( 32/1) عن الاعمش عن ابراهيم قال فذكره.

اول: اس سند میں اعمش مدنس ہے ①لہذا بیروایت معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ہے۔

دوم: یدروایت مرسل اور معطل ہے جو کہ محدثین کے ترو کیک ضعیف ہے ﴿ نیز ابراہیم النحعی کی عام روایات تابعین سے ہیں ﴿

<sup>•</sup> التدليب س في الحديث ص ٣٠٥/٣٠١ مقدمه صحيح مسلم ١١٥/١ عنديب التهذيب العديب ١١٥/١

#### دوسرا طريق:

اخرجه ابن سعد من طریق ابی بشر البصری اخبرنا یزید الرقاشی ان انس بن ماللت رضی الله عنه حدثهم قال: کنا نعرف خروج النبی بریح الطیب.

اول: اس سند میں بزید الرقاشی راوی سخت ضعیف ،منکر الحدیث اور منزوک ہے اس راوی پر جرح حدیث نمبر (1) چو تقطر ایق کے تحت گزر پیکی ہے لہذا وہی ملاحظہ فرمائیں۔ دوم: اس سند میں دوسراراوی ابوبشر بصری معروف نہیں (مجبول ہے) ①

#### تيسرا طريق:

دوم: اس سندمیں دوسراراوی مغیرہ بن عطیہ مجہول ہے 🏵

سوم: اس سند میں تیسراراوی اسحاق بن فضل شیعہ کے رجال میں سے ہے 🏵

• ميزان الاعتدال ٣٩٥/٣ وتعريف اهل التقديس ص ٥٢/١٥١ و التدليس في المحديث ص ٥٢/١٥١ و التدليس في المحديث ص ٥٢/١٣٤ و ١٣٤٠٣ والمداديث المحديث ص ١٦٠٠ و ١٣٤٠ م ٢١٣٤ م ص ١١٩٠ والميزان ٢١٨٠١

#### چوتھا طريق:

اخرجه الطبراني في "الاوسط" ص 314من طريق بشر بن سيحان ثنا عمر بن سعيد الابح عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس بن مالك به نحوه.

اول: بیسندسعید بن ابی عروبه اور قاده کی تدلیس کی وجه سے ضعیف ہے کیونکه دونوں مدلس ہیں۔ ①

دوم: سعید بن ابی عروبه اختلاط کاشکار ہو گیا تھا © اور وفات سے دس سال پہلے ان کا حافظ خراب ہو گیا تھا ©

سوم: دوسراراوی عمر بن سعیدالان سخت ضعیف ہے۔

امام المحد ثین امام بخاریؒ نے کہا: منکر الحدیث ہے ﴿ امام ذہبی نے عمر بن سعید کوضعفاء میں شار کیا ہے ﴿ امام ابن حبان نے اس پر جرح کی ہے اور امام ابن ابی حاتم نے کہا: قوی نہیں ہے ﴿

**\*\*\*\*\*** 

<sup>•</sup> التدليس في الحديث ص٣٣٠،٢٩٩ والكواكب النيرات ص١٩٠ وتذكرة الحفاظ ١٥٣٨ وكتاب الضعفاء الكبير ٢٢٧٣ و ميزان الاعتدال ٢٠٠٧ • المغنى في الضعفاء ١٤٧٢ وديوان الضعفاء والمتروكين ص٢٩١.

3. ان حبشيا دفن بالمدينة فقال رسول الله عَلَيْ دفن في بالطينة التي خلق
 منها .

"جب ایک عبشی کو مدینہ (کے قبرستان) میں وفن کیا گیا تو رسول الله سَوَّالَیْمُ نے فر مایا: جس مٹی سے اس کو پیدا کیا گیا تھا ، اس میں اس کو وفن کر دیا گیا۔''

-2 ضعیف ہے۔

اس مديث كوعلامدالبانى في سلسلة الاحاديث الصحيحة جلد ، مديث نمبر 1858 صفحه من مر 473 مفحد من من المركز المرتب المر

#### يهلاطريق

رواه ابونعيم في "اخباراصبهان " ٣٠٣/٢ والخطيب في "الموضح" الموضح الموضع الموضع الموضع الله عنه مرفوعًا.

اول: اس سند میں یکی بن مسلم ضعیف اور متروک الحدیث ہے امام یکی بن سعیداس سے راضی نہیں تھے۔امام اجربن شبل اور امام ابوداؤ دیے کہا: ثقہ نہیں ہے۔امام ابوزرعہ نے کہا: توی نہیں۔امام اس نے کہا: ثقہ نہیں ہے۔امام ابوزرعہ نے کہا: تقہ نہیں۔امام ابن حبان نے کہا: ثقہ راویوں سے معصل روایات بیان کرتا تھا اس سے احتجاج کرنا جائز نہیں۔امام دار قطنی نے کہا: ضعیف ہے۔امام الاز دی نے کہا: متروک الحدیث ہے امام ابن حجرع سقلانی نے کہا: ضعیف ہے۔امام الاز دی کہا: ضعیف ہے۔امام الاز دی کہا: ضعیف ہے۔ امام الله نے کہا: ضعیف ہے۔ اور امام نہیں نے کہا: ضعیف ہے۔ اور امام یکی بن معین نے کہا: ضعیف ہے اور محمد ثین نے اس کوضعیف کہا ہے امام یکی بن معین نے کہا: ضعیف ہے اور محمد ثین نے اس کوضعیف کہا ہے امام یکی بن معین نے کہا: ضعیف ہے اور محمد ثین نے اس کوضعیف کہا ہے اور امام یکی بن معین نے کہا: ضعیف ہے اور اور محمد ثین نے اس کوضعیف کہا ہے اور امام عین نے کہا: ضعیف ہے اور اور محمد ثین نے کہا: ضعیف ہے اور امام عین نے کہا: شعیف ہے کہا ہے کہا: شعیف ہے کہا: شعیف ہے کہا: شعیف ہے کہا ہے

<sup>©</sup> تهذيب التهذيب ١٧٤/١ ۞ كتاب الضعفاء والمتروكين ص٢٠٠. ۞ تقريب التهذيب ص ٣٠٠ ۞ الكنف ٣٠٤ ۞ المغنى في الضعفاء ٢٠٠ ۞ تاريخ يحيى بن معين ٣٩٤/٢

دوم: اس سند میں عبداللہ بن عیسی ضعیف اور منکر الحدیث ہے۔ امام ابوزر عدرازی نے کہا منکر الحدیث ہے۔ امام ابن عدی نے کہا منظر ب کہا منکر الحدیث ہے۔ امام ابن عدی نے کہا منظر ب الحدیث ہے اور قابل جحت نہیں ہے۔ امام ساجی نے کہا اس کے پاس منکر روایتیں ہیں ﴿ الحدیث ہیں ہے۔ امام ساجی نے کہا اس کے پاس منکر روایتیں ہیں ﴿ امام عقیلی نے کہا اس کی اکثر حدیث میں مطابقت نہیں ہے ﴿ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا صعیف ہے ﴿ امام زہبی نے کہا محدثین نے اس کوضعیف کہا ہے ﴿

#### دوسرا طريق

عبدالله بن جعفر بن نجيح ثنا ابي ثنا انيس بن ابي يحيى عن ابيه عن ابي عبد الخدري رضى الله عنه ان النبي.

اول: اس حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں آپ مظافیا نے مدینہ میں چندلوگوں کو قبر کھودتے دیکھا تو یو چھا یہ س کی قبر ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایک حبثی تا جرتھا۔ مدینہ میں آیا اور یہیں فوت ہوگیا۔ آپ مظافیا نے فرمایا: لا الدالا اللہ یہ اپنی زمین اور آسمان سے میں آیا اور یہیں فوت ہوگیا۔ آپ مظافیا ہے سے میں پیدا ہوا تھا۔

اول: اس حدیث میں عبداللہ بن جعفر بن تیج سخت ضعیف ، مکر الحدیث اور متروک ہے۔ امام یحیٰ بن معین نے کہا: سے کوئی چیز نہیں ہے۔ امام عمرو بن علی نے کہا: ضعیف الحدیث ہے۔ امام ابو حاتم نے کہا: سخت منکر الحدیث ہے اس نے تفتہ راویوں سے منکر حدیثیں روایت کی ہیں اس کی حدیث کھی جائے لیکن قابل حجت نہیں ہے۔ امام نسائی نے کہا: ثفتہ نہیں ہے۔ امام نسائی نے کہا: ثفتہ نہیں ہے امام ابن عدی نے کہا: اس کی تمام حدیث میں مطابقت نہیں کی گئے۔ امام عبدالرحمٰن بین مہدی نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔

 <sup>€</sup> كتاب الضعفاء للرازى ٢/٨٢ الاتهذيب التهذيب ٢٢٨/٣ أكتاب الضعفاء الكبير ٢ /٢٢٨ أكتاب الضعفاء الكبير ٢ /٢٨١ أكتاب التهذيب ص ١٨٢ ألكاشف ١٠٣/٢

امام یکی بن معین اور امام عقیل نے کہا ضعیف ہے ﴿ امام علی بن مدینی نے کہا: میر اوالد عبد اللہ بن جعفر ضعیف ہے ﴿ امام نسائی نے کہا: متر وک الحدیث ہے ﴿ امام ابن عدی نے کہا: یکھ چیز بھی نہیں ﴿ امام ابن عدی نے کہا: یکھ چیز بھی نہیں ﴿ امام ابن عدی نے کہا: یکھ چیز بھی نہیں ﴿ امام دَبِی نے کہا: اس کے ضعیف ہونے پرتمام محدثین متفق ہیں ﴾ متفق ہیں ﴾

دوم: دومرےراوی''انی'کے بارے میں علامہالیانی نے خود ہی وضاحت کردی ہے۔ کہ''لم اعرفۂ' میں اس کوئبیں بیچانتا ( یعنی مجہول ہے ) ﴿

#### تيسرا طريق:

اس روایت میں حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں رسول اللہ مُلَاثِیْم ہمارے پاس سے گزرے ہم قبر کھودرہے ہیں ،فر مایا:
ہم قبر کھودر ہے تھے ۔فر مایا: کیا کررہے ہو؟ ہم نے کہا۔اس حبثی کی قبر کھودرہے ہیں ،فر مایا:
اس کی موت اس کو اس کی مٹی کی طرف لے آئی ہے۔ابواسامہ راوی نے کہا: شمصیں معلوم ہے کوفہ والوں میں بید وایت کیول بیان کررہا ہوں۔اس لئے کہ ابو بکر اور عمر وزائی بھی رسول اللہ مُنَاثِیْنَ کی مٹی ہے بیدا ہوئے تھے۔

اول: اس حدیث میں احوص بن تھیم راوی ضعیف ،منکر الحدیث اور ثقینہیں ہے۔امام کی بن معین نے کہا: کچھ چیز نہیں ہے کی بن معین نے کہا: کچھ چیز نہیں ہے امام نسائی نے کہا: شعیف ہے۔

● تهذيب التهذيب ١١١٧ هميزان الاعتدال ١٠ من كتاب الضعفاء والمتروكين ص ٢٩٥ كتاب احوال الرجال ص ١١٠ كخلاصه تذهيب تهذيب الكمال ١٠ ١٣ قتريب التهذيب ص ١٤٠ كالمغنى في الضعفاء ١٩٠١ كسلسلة الاحاديث الصحيحة ج مس ٣٤٣. فتاريخ يحيى بن معين ٣٨٨/٢ امام علی بن مدینی نے کہا، یکھ چیز نہیں ہے اس کی احادیث ندکھی جائیں امام یعقوب بن سفیان نے کہا: اس کی احادیث تو ی نہیں ہیں۔ امام جوز جانی نے کہا: حدیث میں قوی نہیں ہے۔ امام ابوحاتم نے کہا: توی نہیں ، منکر الحدیث ہے امام ابوحاتم نے کہا: توی نہیں ، منکر الحدیث ہے امام ابوحاتم نے کہا: توی نہیں ، منکر الحدیث ہے امام ابن حبان نے کہا: اس کی روایات معتر نہیں ۔ امام ساجی نے کہا: ضعیف الحدیث ہے۔ امام ابن حبان کے پاس منکر روایتیں ہیں ﴿ امام ابن حبان نے کہا: مثار کے اسے جھوڑ ویا نے کہا: مثار کے سے منکر روایتیں بیان کرتا تھا۔ امام یکی بن سعید القطان نے اسے جھوڑ ویا نے کہا: مثار کے سے منکر روایتیں بیان کرتا تھا۔ امام یکی بن سعید القطان نے اسے جھوڑ ویا نے کہا: مثار کے حسقل نی نے کہا: ضعیف الحفظ ہے ﴿

#### چوتھا طریق

اس میں حدیث کے الفاظ پچھ یوں ہیں۔ ہرانسان ای مٹی میں وفن ہوتا ہے جس ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے۔اس روایت کی سندیوں ہے:

حدثنا ابراهیم بن علی بن زیاد الرازی قال حدثنا ابراهیم بن موسی الفرا قال حدثنا هشام بن یوسف عن ابن جریج قال اخبرنی عمر بن عطاء بن وراز عن عکرمة عن ابن عباس.....

اس سند میں عمر بن عطاء راوی ضعیف تقینہیں ہے۔

امام یکی بن معین نے کہا: عمر بن عطاء بن وراز نے عکرمدسے جو پچھروایت کیا ہے وہ ضعیف ہے (فدکورہ روایت اس نے عکرمہ سے ہی روایت کی ہے) امام نسائی نے کہا: ضعیف ہے (امام ابوزرعدرازی نے کہا:ضعیف الحدیث ہے (

<sup>•</sup> ميزان الاعتدال ١٧٤/١ • تهذيب التهذيب ١٢٣/١ • كتاب المجروحين ١٠ ميزان الاعتدال ١٢٣/١ • تهذيب التهذيب ص ٢٥ • تاريخ يحيى بن معين ١٢١٤ • كتاب الضعفاء والمتروكين ص ٣١٤/٢ كتاب الضعفاء للرازي ٢١٤/٢

امام احمد بن خنبل نے کہا: حدیث میں توی نہیں ہے۔ امام نسائی نے کہا: ثقة نہیں ہے۔
امام ابن خزیمہ نے کہا: محدثین نے اس کے برے حافظ کی وجہ سے اس کی حدیثوں میں کلام
کیا ہے۔ امام یعقوب بن سفیان نے کہا: محدثین نے اس کوضعیف کہا ہے ﴿ امام یحیٰ بن
معین نے کہا: یکھ چیز نہیں ہے ﴿ امام عقیلی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ذہبی
نے کہا: "واہ" (یعنی شخت ضعیف ہے) ﴿ امام ابن ججرع سقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿

#### پانچواں طریق

سنديول = : موسى بن سهل بن هارون عن اسحاق الازوق عن النورى عن ابى اسحاق عن ابى الاحوص عن عبدالله مرفوعًا.

اس حدیث میں الفاظ کچھ بول ہیں میں ، ابوبکر اور عمر عظم تنیوں ایک مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اس میں ہم وفن کئے جائیں گے۔

اقل: اس سند میس سفیان توری اورانی اسحاق مرس بین ا

دوم: امام ابن حجرعسقلانی اورامام ذہبی نے **ندکورہ حدیث نقل کرنے کے بعد کہایہ** روایت باطل ہے راقم کوموی بن مہل کا تر جمز نہیں ملا**ہ** 

چوتھااور یا نچوال طرق راقم نے اضافہ کیا ہے۔علامہ البانی رائے نے سلسلة الاحادیث الصحصحیحة میں انہیں نقل نہیں کیا علامہ البانی رائے نے پہلے تین طرق کی بنا پراس حدیث کوشن کہا ہے۔ مگرتمام طرق کی حقیقت آپ کے سامنے ہے۔

000

© تهذيب التهذيب ٣٠٠/٣ ميزان الاعتدال ٢١٣/٣ كتاب الصعفاء الكبير ١٨٠/٣ والكاشف ٢/٢١٠ وتقريب التهذيب 'ص ٢٥٦ والتدليس في المحديث ص٢٠١/٣ لسان الميزان ٢٠١/١، وميزان الاعتدال ٢٠١/٣

4. اكثرواالصلاة على فإن الله وكل بى ملكا عند قبرى فاذا صلى على رجل من امتى قال لى ذلك الملك : يا محمد! أن فلان بن فلان صلى عليك الساعة.

'' مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔اللہ تعالی میری قبر پرایک فرشتہ مقرر فرمائے گا۔جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجے گا۔ تو بیفرشتہ کہے گا۔اے محمد ﷺ فلاں بن فلاں نے ابھی آپ پر درود بھیجا ہے۔''

# 4۔ انتہائی ضعیف ہے۔

اس حدیث کوعلامه الباقی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة جلد 4 صدیث نمبر 1530 م 45,43 پنقل کیا ہے اور حسن کہا ہے نیز محمد اقبال کیلانی نے بھی ' درود شریف 45,43 مرائل' ص 47 پرنقل کیا ہے اس روایت کی دوسندیں ہیں اور دونوں ہی سخت ضعیف ہیں بلکہ باطل ہیں۔

#### يهلا طريق

الديلمي 31/1/1عن محمد بن عبدالله بن صالح المروزى حدثنا بكر بن خداش عن فطر بن خليفة عن ابى الطفيل عن ابى بكر الصديق مرفوعاً.

اول: اس سند میں بکر بن خداش مجہول الحال ہے۔ صرف امام ابن حبان نے اس کی نوشق کی ہے اس کی توثیق قابل قبول نہیں نوشق کی ہے اس کی توثیق قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ ابن حبان توثیق کرنے میں متسابل ہیں۔

### الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني والاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني

دوم: اس روایت میں دوسراراوی محمد بن عبداللہ بن صالح المروزی بھی'' کے اعبو فد'' (مجہول) ہے۔ ①

#### دوسرا طريق

نعيم بن ضمضم و فيه خلاف عن عمران بن الحميرى عن عمار بن ياسر مرفوعاً.

اول: اس سند میں عمران بن جمیری راوی مجبول ہے۔امام ذہبی کہتے ہیں: عموان بن حمیدی عن عماد بن یاسو "لا یعوف حدیثه" یعنی اس کی حدیثیں معروف نہیں ہیں۔ (مجبول ہیں) اور امام محمد بن اساعیل بخاری نے کہا: احادیث میں اس کی مطابقت نہیں کی گئی ﴿ اور دوسرا راوی نعیم بن ضمضم مجبول الحال ہے۔ پہلی سند میں دوراوی مجبول بیں۔ دوسری سند میں بھی دوراوی مجبول ہیں۔ ان مجبول اسناد کی بنیاد پر علامہ البانی کا اس روایت کو حسن کہنا میری سمجھ سے باہر ہے۔ جب کہ جمجھ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ سنا اللہ کا مقام جنت میں ہے اور دہاں پر آپ کا خوبصورت کیل ہے۔

اس حدیث کوامام بخاری نے ''قیم بخاری'' میں روایت کیا ہے۔ آپ منالی آئی کا قبر میں درودسننا اوراس کا جواب ویتا۔ ایسی روایات تمام کی تمام مردوداور باطل ہیں۔تفسیل انشاء اللہ آ سے آرہی ہے۔



### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلطة الاحلايث الصحيحة للألباني المحاديث الضعيفة عن الاحاديث الصحيحة الألباني المحاديث الم

مامن احد یسلم علی الاردالله علی روحی حتی اردعلیه السلام.
 جب کوئی شخص مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ تعالی میری روح واپس لوٹا تا ہے تا کہ بیس (اس سلام کا) جواب دوں۔

#### 5- ضعیف ہے۔

اس صدیث کوعلا مدالبانی نے سلسلة الاحسادیت الصحیحة جلد 5، صدیث نبر 2266 مس 338 پنقل کیا ہے اور امام نووی کا قول نقل کیا کہ اس کی سند جید ہے نیز محمد اقبال کیلانی نے "ورود شریف کے سند جید ہے نیز محمد اقبال کیلانی نے "ورود شریف کے مسائل" ص 32 پنقل کیا ہے اور امام این تیمید نے "السجو اب البساهو فسی ذواد المقابو" میں ص 19 13° 118 بنقل کیا ہے۔

#### پھلا طريق

ابوداود 319/1° والبيهقى فى السنن 245/5° ومسند احمد 227/2° والطبرانى فى "الاوسط" ( 449) عن عبدالله بن يزيد الاسكندرانى عن حيوة بن شريح عن ابى صخر عن يزيدبن عبدالله بن قسيط عن ابى صالح عن ابى هريره مرفوعاً.

اول: میں نے پر سند سلسلة الاحادیث الصحیحة میں جس طرح ہای طرح نقل کی ہے. لیکن سنن ابی داؤد الیہ تی فی السنن منداحد میں پر سنداس طرح نہیں ہے۔ بلکہ سندیوں ہے۔ محمد بن عوف المقری و عبدالله بن یزید ثنا حیوة بن شریح عن ابی هریره رضی الله عنه مرفوعاً.

بدروایت منقطع ہونے کی وجہ سےضعیف ہے کیونکہ یزید بن عبداللہ بن قسیط کی

وفات 122 ھیں ہوئی (اوراس کی عام روایات تابعین سے ہیں اس روایت میں اس نے ساع کی تصریح نہیں کی۔

دوم: الطمراني في "الاوسط" (449) ميس سنديون ہے۔

بكرعن مهدى بن جعفر الرملى عن عبدالله بن يزيدعن حيوة بن شريح عن ابى صالح عن ابى صالح عن ابى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً.

یسند (پہلے دوراوی چھوڑ کر) علام البانی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة میں نقل کی ہے ۔ لیکن علام البانی نے پہلے دوراوی حذف کر کے سندنقل کی ہے علام البانی نے ایسا کیوں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ گر حقیقت سے ہاں سندمیں امام طبرانی کا استاد کر بن ہل ضعیف ہے ﴿ اوردوسراراوی مہدی بن جعفرالر ملی بھی ''مختلف فی' ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ بیساری کارستانی ضعیف راوی بکر بن بہل کی ہے جس نے یزید بن عبداللہ بن قسیط عن ابی صالح عن ابی بن قسیط عن ابی صالح عن ابی بن قسیط عن ابی صالح عن ابی مریرہ رفائق کو بدل کر بیزید بن عبداللہ بن قسیط عن ابی صالح عن ابی مریرہ رفائق کر دیا ہے تا کہ سند میں انقطاع کا شبہ ندر ہے اب کچھ مہدی بن جعفر الرملی کے بارے میں پیش خدمت ہے۔

امام یجیٰ بن معین نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں۔امام ابن عدی نے کہا: ثقنہ راویوں سے ایسی چیزیں روایت کرتا ہے جس کی مطابقت نہیں کی گئی اور امام محمد بن اساعیل بخاری نے کہا: اس کی حدیثیں منکر ہیں ۳

<sup>●</sup>تهذيب التهذيب٢/٢١٦ لسان الميزان ١/ ٥١ ميزان الاعتدال٣/ ١٩٥.

امام ابن جرعسقلانی نے کہا:''صدوق الله او هام'' امام ذہبی نے کہا:اس کی حدیث منکر ہے امام بچی بن معین نے کہا: ثقہ ہے امام صالح بن محمد نے کہا:اس میں کوئی حرج نہیں ()

#### 000

6. ان من افضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم، و فيه قبض، و فيه النفخة ، و فيه الصعقة فاكثر واعلى من الصلاة فيه صلاتكم معروضة على قال فقالوا، يا رسول الله حسلى الله عليه وسلم و كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت؟ يقولون بليت فقال، ان الله حرم على الارض اجساد الانبياء.

"سب دنوں میں سے جمعہ کادن افضل ہے اسی روز آ دم بلیٹا پیدا کے گئے اسی روز ان کی روح قبض کی گئی اسی روز صور پھونکا جائے گا اسی روز المحضے کا تھم ہوگالبذاس روز مجھ پر کثر ت سے درود بھیجا کروتہ ہارا درود میر سے سامنے پیش کیا جاتا ہے صحابہ کرام ہوگئی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول گئی آ آ ب کی وفات کے بعد آ پ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو پھی ہوں گی یا یوں کہا کہ آ ب کی وفات کے بعد آ پ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو پھی ہوں گی یا یوں کہا کہ آ ب کی وفات کے بعد آ پ کی جارک مٹی میں ال چکا ہوگا تو پھر ہمارا درود آ پ کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا؟ آ پ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسم زمین پرحرام کر سامنے کیسے پیش کیا جائے گا؟ آ پ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسم زمین پرحرام کر سامنے کیسے بیش کیا جائے گا؟ آ پ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسم زمین پرحرام کر دیے ہیں۔''

6۔ سخت ضعیف ہے۔

ال مديث كوعلام الباني في سلسلة الاحاديث الصحيحة جلد 4 مديث تمبر 1527 ،

<sup>●</sup> تقريب التهذيب ص ٣٣٩ ۞المغنى في الضعفاء٢/ ٣٣٥۞تهذيب الكمال ٣٢٣/١٨

ص 32 پرنقل کیا ہے اور اس مفہوم کی دوسری صدیث کوسلسلة الا حادیث الصحیحة جلد 3ء مدیث نمبر 1407 میں 397 پرنقل کر کے حسن کہا ہے ۔امام ابن تیمیہ نے "
البجو اب الباهو فی زوار المقابو" میں 19 پرنقل کیا ہے ای طرح محمدا قبال کیلانی نے "درود شریف کے مسائل" میں 48 پرنقل کر کے علامہ البانی سے مجے ہونے کا حکم لگایا گیا ہے ۔ اس کے علاوہ امام نووی نے "دریاض الصالحین" میں اس حدیث کونقل کر کے مجے کہا ہے۔ اس کے علاوہ امام نووی نے "دریاض الصالحین" میں اس حدیث کونقل کر کے مجے کہا ہے۔ نیز 5 جلدوں والی مشکوۃ مع تخ تے میں بھی اس حدیث کونجے یا حسن تسلیم کیا ہے۔

النسائی کتاب الجمعه باب ذکر فضل يوم الجمعه، و سنن ابی داؤد کتاب الصلوة باب تفريع ابواب الجمعه، و سنن ابن ماجة کتاب اقامة الصلوة والسنة باب فی فضل الجمعة، و سنن الدارمی کتاب الصلاة باب فی فضل الجمعة، و سنن الکبری للبیهقی کتاب الجمعة ما یؤمربه فی لیلة البجمعة و یومها من کثرة الصلاة علی رسول الله، و مسند احمد ۱۸۸۰ و صحیح ابن خزیمة جماع ابواب فضل الجمعة باب فضل الصلاة علی النبی یوم الجمعة ، و صحیح ابن حبان باب الادعیة ذکر بان صلاة من صلی علی النبی من امته تعرض علیه فی قبره، و مصنف ابن ابی شیبه صلی علی النبی من امته تعرض علیه فی قبره، و مصنف ابن ابی شیبه کتاب الجمعة باب فی فضل الجمعة و یو مها۔

#### <u>پھلا طريق</u>

ان تمام کتب احادیث میں جوسند ہے اس کا مرکزی راوی عبدالرحمٰن بن یزید بن جابر ہے اورا مام محمد بن اساعیل بخاری سمیت دیگر محدثین نے کہا ہے کہ بیابن جابرنہیں بلکہ عبدالرحمٰن بن بیزید بن تمیم ہے ①

قنيب التهذيب ٣٣٥/٣ و تاريخ الاوسط٠١/١٠

عبدالرحمٰن بن یزیدراوی سخت ضعیف، متروک اور منکر الحدیث ہے۔ امام ابوزرعدرازی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام نسائی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام نسائی نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: ثقدراویوں سے ایسی حدیثیں روایت کہا: تقدراویوں سے ایسی حدیثیں روایت کرنے میں منفر دہے۔ جوان کی روایت کے مشابہ بیں ہوتیں بہت وہم اور غلطیاں کرنے والا تھا﴿ امام ابواسامہ نے کہا: ضعیف ہے۔ امام دحیم نے کہا: منکر الحدیث ہے۔ امام یکی بن معین نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابو حاتم نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابو داؤ د نے کہا: متروک اور کہا: متروک اور کہا: متروک اور ضعفاء میں کیا ہے۔ امام احمد بن ضبل اور امام ابن ضعیف ہے ﴿ امام ابن جمر عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴾ عدی نے کہا: ضعیف ہے ﴾ عدی نے کہا: ضعیف ہے ﴾ امام ابن جمر عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴾

#### دوسرا طريق

اخرجه الحاكم في المستدرك ٢٠١/٢، البيهقي في حياة الانبياء في قبور هم ،ص ٢٨،من طريق الوليد بن مسلم حدثني أبو رافع عن سعيد المقبري عن ابي مسعود الانصاري مرفوعاً.

اس روایت کی سند میں اساعیل بن رافع منکر الحدیث، متروک الحدیث اور قابل جمت نہیں ہے۔ امام یکی بن معین نے کہا: ضعیف الحدیث ہے ﴿ اور یکھ چیز نہیں ہے ﴿ امام یعقوب بن سفیان نے کہا: 'فیھم ضعف لیسو المعروکین و لا یقوم حدیثهم مقام الحجة' ' ﴿

<sup>©</sup>كتاب الصعفاء للرازى ٢/ ٣١٣ تاريخ الصغير ٢/ ١٠٩ كتاب الصعفاء والمتروكين ص ٢٩٦ كتاب المجروحين ٢/ ٥٥ كتهديب التهذيب ٣/ ٣٥٥. المغنى في الضعفاء ١/ ١١٧ كتقريب التهذيب ص ٢١١ كسوالات ابن الجنيد، ص ٢١١ كاريخ يحيى بن معين، ا/ ٥٢ المعرفة والتاريخ ٣/١٥٤

امام احمد بن حنبل نے کہا: وہ ضعیف، منکر الحدیث ہے 🛈 امام دارقطنی نے اس کا ذکر "السط عفاء والمتروكون من كياب المام تما في في كها: متروك الحديث ے امام ابن حبان نے کہا: کان رجلا صالحاء الا انه يقلب الا خبار حتى صار الغالب على حديثه المناكير التي تسبق الي القلب انه كان كا المتعمدلها ﴿ امامُ عَلَيْ نِي اس كاذكرضعفاء مين كياب ﴿ امامُ عمرو بن على نِي كيها: منكر الحديث ب- امام ترفدي نے كها: بعض الل علم (محدثين ) نے اس كوضعيف كها ب- امام نسائی نے کہا:ضعیف اور ثقة نہیں اور امام ابن خراش اور امام دار قطنی نے کہا: متروک ہے۔ امام ابن سعد نے کہا: وہ کثیر الحدیث ضعیف تھا۔ امام عجل نے کہا: ضعیف الحدیث ہے۔ امام حاکم ابواحمہ نے کہا: محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے۔ امام علی بن جنید نے کہا: متروک ہے۔ امام بزار نے کہا: وہ ثقة نہيں ہے اور نہ قابل ججت ہے اور امام ابن جارود، ابن عبدالبر،امام ابن حزم اورامام خطیب بغدادی نے اس کوضعیف کہاہے 🖰 امام ابن عدی نے كها:"احاديث كلهها مما فيه نظر الاأنه يكتب حديثه في جملة المصعفاء ''گامام ذہبی نے کہا محدثین نے اس کو پخت ضعیف کہاہے ﴿ امام ابن حجر عسقلاني في كباب: "ضعيف الحفظ" ٥

#### تيسراطريق

البيهقى في "السنن"٣٩/٣،عن عبدالرحمٰن بن سلام انبأابراهيم بن طهان

<sup>•</sup> البضعفاء والكذابين، ص٥٣ البضعفاء والمتروكون للدارقطني، ص١٣٥ البضعفاء والمتروكون للدارقطني، ص١٣٥ الهائة والمتروكين، ص٢٨٣ الهائة المجروحين، ١٢٣/١ الهائة المضعفاء الكبير، ١/٤٤ المنعفاء الرجال ١/١٥٨ المنعنى في الضعفاء الرجال ١/١٥٣ المنعنى في الضعفاء الرا ١ المنعنى في الضعفاء الرا ١ المنعنى في الضعفاء الرا ١ المنعنى المنعنى في الضعفاء الرا ١ المنعنى في الضعفاء المنعناء المنعنى في الضعفاء المنعناء المنعاء المنعناء المنعناء المنعناء المنعناء المنعاء المنعناء المنعاء المنعناء المنعناء المنعناء المنعناء المنعناء الم

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني في علم المحديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة المارية

عن أبي اسحاق عن أنس موفوعاً. اس طرق مين ابواسحاق السبيعي راوى اختلاط كا شكار موكيا تقا (اور مدلس ہے (عن سے روایت كرر ما ہے لہذا بير وایت معنعن مونے كى وجہ سے ضعیف ہے۔

#### چوتھا طریق

أخرجه ابن عدى، ۱۲۹/۲، درست بن زياد القشيرى عن يزيد الرقاشى عن أنس مرفوعاً.

اول: اس سند میں درست بن زیاد القشیر ی راوی واہی الحدیث اور مکر الحدیث ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے۔

الكواكب النيرات، ص ٣٦١، ونهاية الاغتباط، ص ٢٧٣ الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين، ص ٥٨ الضعفاء للبخاري، ص ٣٠ الصعفاء المجروحين، ٢٩٣١ الضعفاء والمتروكين، ص ٢٨٩ الضعفاء الضعفاء السكبير ٢٥/٢ وتهذيب التهذيب، ٢٨٣/١ التهذيب، ٢٨٣/١ التهذيب، ٢٨٠/١ التهذيب التهذيب

دوم: اس سند میں دوسرا راوی بیزید الرقاشی منکر الحدیث متروک الحدیث اور نا قابل ججت ہے اس راوی پر جرح حدیث نمبر(1) میں چو تھے طرق کے تحت گزر چکی ہے لہذاوہ ہی ملاحظہ فرمائیں۔

# <u>پانچواں طریق</u>

اخرجه الشافعى (رقم ا٣٣): أخبرنا ابراهيم بن محمد أخبرنى صفوان بن سليم أن رسول الله على قال:

اول: بیسند مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے کیونکہ صفوان بن سلیم تابعی ہے ۞ دوم: اس سند میں ابراھیم بن محمد بن الی یجی راوی مدلس ہے ۞ نیز متر وک منکر الحدیث اور کذاب ہے، وضاحت پیش خدمت ہے۔

امام على بن مدين نے كہا: وہ كذاب اور قدرى تھا ﴿ امام نسائى نے كہا متروك الحديث بهر به امام على بن مدين نه كھي جائے ﴿ پُھر بِهِ امام ابن معين نے كہا: وہ يكھ چيز نہيں ﴿ اور رافضى قدرى تھا ﴿ امام ابن معين نے كہا: وہ ثقة نہيں ہے وہ كذاب اور رافضى قدرى تھا ﴾ امام ابن معين نے كہا: وہ ثقة نہيں ہے وہ كذاب اور رافضى قدرى تھا ﴾ امام المحد ثين امام بخارى كہتے ہيں: 'قال يحيى بن سعيد: كنا نتهم ابر اهيم بالكذب ، تو كه ابن المبارك والناس ' ﴿

امام ما لک بن انس نے کہا: وہ دین میں ثقة نہیں۔امام ولید بن شجاع نے کہا: وہ بعض سلف کو گالیاں دیتا تھا اور امام احمد بن منبل نے کہا: وہ قدری جمی تھااس میں تمام بلائیں ہیں اور لوگوں (محدثین ) نے اس کی حدیث کوترک کر دیا تھا۔امام بیزید بن ہارون نے کہا: وہ جھوٹا

© تهذيب التهذيب المحديث ۵۵۳/۲، الفتح السمبين في تحقيق طبقات المدلسين، ص ٤٠ التهذيب محمد بن عثمان بن ابي شيبة، ص ١٢٣ اكتاب الضعفاء والمتروكين، ص ٢٨٣ السوالات ابن الجنيد، ص ٢٢ التاريخ يحيى بن معين ١/٣٠ كتاب الضعفاء الكبير، ١/٢٢ التاريخ الاوسط للبخارى، ١٨٥/٢

#### چھٹا طریق

رواه ابن أبى حاتم فى "العلل" ٢٠٥/١ من طريق سعيد بن بشير عن قتاده عن أنس مرفوعاً.

اول: اس سند میں قادہ راوی مشہور مدس ہے ﴿ اور من سے روایت کررہا ہے نیزامام ابن مائم سے نقل کیا ہے کہ سے ابن ابی حاتم نے اس روایت کوذکر کرنے کے بعد اپنے باپ امام ابوحاتم سے نقل کیا ہے کہ سے حدیث اس سندسے منکر (ضعیف) ہے۔

© كتاب الصعفاء الكبير، ١/١٣ كتاب احوال الرجال، ص١٢٨ قتاريخ الشقات، ص٥٦ م٥٧ كتاب الصعفاء لا بي نعيم، ص٥١ كالصعفاء والمتدابين، ص٥٢ م٥ كتاب الصنعفاء والمتدابين، ص٥٢ م٥ الصنعفاء والمتدروحين، ١/٣٠٢ الماء الماليم المصعفرة على والتاريخ، ١/١٠٢ وتهذيب التهذيب، ١/١٠ الماء والمتدوكين، ص٠٦ التهذيب، ا/١٠ هالفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين، ص٥٩ م٥٩ مهدويات المدلسين، ص٥٩ مهدويات المدلسين ص١٩ مهدويات المدلسين المدلسين المدلسين المدلسين المدلسين المدلسين المدلسين المدلسين المدلسين

#### السعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للأنباني كالمستحد المانيات

دوم: اس سند میں سعید بن بشیر راوی منکر الحدیث متر وک اور ضعیف ہے، وضاحت پیش خدمت ہے۔

# ساتواں طریق

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى،٢٣٩/٣،وحياة أنبياء في قبورهم، ص٢٦٩، من طريق وأخبرنا على بن احمد عبدان الكاتب ثنا احمد بن عبيد الصفار ثنا الحسن بن سعيد ثنا ابراهيم بن الحجاج ثناحماد بن

• كتاب الصعفاء للبخارى، ٣٥ كتاب الصعفاء والمتروكين، ص٢٩٣ كتاريخ يحيى بن معين، ٢/ ٢٠ كتاريخ عثمان بن سعيد الدارمى، ص٥٠ كسوالات محمد بن عثمان بن ابى شيبه، ص١٥٧ كسنن الدار قطنى، ١/١٣٥ كالمعرفته والتاريخ، ٢/ ٤٥ كتاب الصعفاء الكبير، ١/١٠١ كتاب الصعبروحيين، ١/١٩ كالصعفاء والكذابيين، ص٩٨ كتهذيب التهذيب، ٢/ ١/٩٢.٢٩ المغنى في الضعفاء، ١/٤٣ قتريب التهذيب، ص١١٠ سلمة عن برد بن سنان عن مكحول الشامى عن أبي أمامة مرفوعاً. اول: يستدمنقطع بون كي وجه مضعيف م كيونكه امام كحول كا ابي امامه والشئيس ساع ثابت نبيس م 0

دوم: اس سند میں جماد بن سلمہ سے روایت کرنے والا ابراهیم بن تجاج ہے اور جماد بن سلمہ سے قبل سلمہ آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہوگئے تھے ﴿ اور ابراهیم بن حجاج کا جماد بن سلمہ سے قبل از اختلاط سننا ثابت نہیں ابراهیم بن حجاج نے حماد بن سلمہ سے اختلاط کے بعد سنا ہے اور اصول حدیث کی روسے بعد از اختلاط روایت ضعیف ہوتی ہے لہٰذا بیر وایت منقطع ہونے اور حماد بن سلمہ کے ختلط ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے ساتویں طرق کا اضافہ راقم الحروف نے کیا ہے شخ البانی نے بیطرق نقل نہیں کیا۔

تنبید : اس حدیث کے بعض جملے دوسری سی حدیث سے ثابت ہیں وضاحت پیش خدمت ہے۔ رسول اللہ طشے آئے نے فرمایا: جس سب سے اچھے دن میں سورج طلوع ہوتا ہو وہ جمعہ کا دن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آ دم عَالِیٰ کو پیدا فرمایا، اسی دن وہ جنت میں پننچ ، اسی دن وہاں سے نکالیں گے اور قیامت بھی جمعہ کے روز ہی آئے گی۔ (صحیح مسلم، کتاب الحدمعة، باب فضل یو م الحدمعة) نیزیدا یک مسلمہ حقیقت ہے کہ تمام انبیاء کرام اور اولیاء اللہ (تو حید پرست) کے جسم اپنی قبروں میں صحیح سلامت ہیں اور ان کی روحیں جنت کے اعلیٰ مقام میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کورز ق دیتا ہے۔

7. ما خير عمار بين امرين الااختار ارشد هما.

''جب بھی عمار بنائنے کو دوامور میں سے ایک کوانتخاب کرنے کا اختیار دیا گیا تو انھوں نے انتہائی ہدایت والے معاملے کواختیار کیا۔''

7- ضعیف ہے۔

اس صدیث کوعل مدالبانی نے سلسلة الاحدادیث الصحیحة جلد 2، صدیث نمبر 835، صحیحة حلد 2، صدیث نمبر 835، صحیح کہا ہے لیکن اس کے دوطرق بیں اور دونوں ہی ضعیف بیں۔

<sup>•</sup> كتاب المراسيل،ص٢/٢ تحرير تقريب التهذيب،١٩٣١٨/١٠

#### پھلا طريق

اخرجه ترمذی ۱۳ م ۳۲۵، و ابن ماجه ام ۲۲، و الحاکم ۳۸ ۳۸۸، و الخطیب ۱۱ من طریق عبدالعزیز بن سیاه عن حبیب بن ابی ثابت عن عطا بن یسار عن عائشه رضی الله عنها مرفوعًا۔

اس سند میں حبیب بن انی ثابت راوی مدلس ہے ﴿ اور عن ہے روایت کرر ہا ہے لہذ ابیسند معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

#### دوسرا طريق

اخرجه الحاكم ٣/ ٣٨٨، و مسند احمد ا/ ٣٨٩، ٣٨٥، عن عمار بن معاوية الدهني عن سالم بن ابي الجعد الاشجعي عن عبدالله بن مسعو درضي الله عنه مرفوعًا.

اول: اس سند میں سالم بن ابی الجعدراوی مدنس ہے اور عن سے روایت کررہا ہے البذا بیسند بھی ضعیف ہے۔

دوم: بيسندمنقطع بهى ہے امام احمد بن صنبل اور امام على بن مديني كہتے ہيں: سالم بن ابي المجد كى عبد اللہ بن مسعود را اللہ عنے ملاقات نہيں ہوئی ۞

000

التدليس في الحديث ص ٢٩٠،٢٨٩، و تعريف اهل التقديس ص ١٣٢ ا التدليس في الحديث ص ٢٩٩,٢٩٨ الله كتاب السمر اسيل ص ٨٠، وكتاب العلل لابن المديني ص ٢٣، و جامع التعصيل ص ١٤٠، و تحفة التعصيل ص ١٢٠

 اذا ذكر اصحابي، فامسكوا، واذاذكر النجوم، فامسكوا، واذا ذكر القدر فامسكوا.

''جب میرے صحابہ جھ لئے کا تذکرہ ہوتو خاموش رہنا، جب ستاروں کا ذکر ہوتو خاموش رہنا اور جب تقتریر کے مسئلے کا ذکر ہوتو خاموش رہنا۔''

8- ضعیف ہے۔

اس حدیث کوعلامه البانی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة جلداول قتم اول، صدیث نمبر 34 م م تولی کیا ہے اور امام عراقی اور امام ابن مجرعسقلانی نے قتل کیا ہے کہ یہ عدیث حسن ہے میصدیث البین تمام طرق کے ساتھ ضعیف ہے وضاحت پیش خدمت ہے۔

#### پھلا طريق

اخرجه الطبواني في الكبير ٢/ ٢/٨٨، و ابو نعيم في الحلية ١٠٨ من طريق الحسور بن عبدالملك طريق الحسن بن على الفسوى نا سعيد بن سلمان نا مسهو بن عبدالملك بن سلع الهمداني عن الاعمش عن ابى وائل عن عبدالله مرفوعًا.

اول: اس روایت کی سند میں الاعمش راوی مدلس ہے ©عن سے روایت کر رہا ہے لہذا معتعن ہونے کی وجہ سے بیسند ضعیف ہے۔

دوم: سندمیں دوسراراوی مسھر بن عبدالملک بن سلع ضعیف ہے امام محد بن اساعیل بخاری نے کہا: قوی نہیں ہے ﴿ امام وٰہی نے کہا: قوی نہیں ہے ﴿ امام وٰہی نے کہا: ملک بن الحدیث ہے ﴿ امام ابن حجرع سقلانی نے کہا: لین الحدیث ہے ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الل

التدليس في الحديث ص ٣٠١ التاريخ الاوسط ١٩٢/٢، والتاريخ الصغير ٢/ ١٩٢/٠ هميزان الاعتدال ١١٣/٢ و ديوان الضعفاء والمتروكين ص ٣٨٤ و تقريب التهذيب ص ٣٣٤

سوم: حسن بن على الفسوى راوى بھى قابل غور ہے۔

#### دوسرا طريق

اللالكائي في شرح اصول السنة 1/400 من الكواكب ۵۵۱ و ابن عساكر ۱/۵۵ من الكواكب ۵۵۱ و ابن مسعود مساكر ۱/۵۵ مرفوعًا.

اول: اس روایت کی سند منقطع ہے کیونکہ عبداللہ بن مسعود رہا تھی کی وفات ۳۳ ہجری میں ہوئی آبابی قلابہ ۲ ۱۰ ہجری میں فوت ہوئی آبابی قلابہ ۲ ۱۰ ہجری میں فوت ہوئی آبابی قلابہ ۲ ۱۰ ہجری میں فوت ہوئے آ

دوم: النضر ابوقحذم راوی سخت ضعیف اور پچھ بھی نہیں ہے۔

ا مام عقیلی نے کہا: اس کی متابعت نہیں کی گئی اور امام یحیٰ بن معین نے کہا: یہ پھھ بھی نہیں ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰہِ اللّٰ کَا اللّٰہِ اللّٰ کَا مَا ابعت نہیں کی گئی ﴿ اللّٰہِ اللّٰ کَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ کَا اللّٰہِ اللّٰہِ کَا اللّٰہِ اللّٰہِ کَا اللّٰہِ اللّٰہِ کَا اللّٰ کَلّٰ کَا اللّٰ کَا کَا اللّٰ کَا ا

#### تيسرا طريق

اخرجه ابو طاهر الزيادى "في ثلاثة مجالس من الامالي،، ١٩١/٢، والطبراني في الكبير ا/ ١٠/١، عن يزيد بن ربيعة قال سمعت ابالاشعث الصنعاني يحدث عن ثو بان به مرفوعًا.

اول: اس سند میں یزیدین ربید راوی متروک سخت ضعیف ہے امام المحد ثین امام بخاری فی حدیثه مناکیو "امام نسائی نے کہا: " فی حدیثه مناکیو "امام نسائی نے کہا: متروک الحدیث ہے ©

 <sup>◘</sup> تذكرة الحفاظ ١١ ٣٦ كتاب المراسيل ص ١٠٩ ۞ تذكرة الحفاظ ١٨٣٠.

 <sup>◄</sup> كتاب الضعفاء الكبير ٣/ ٢٩١ €لسان الميزان ١٩٢/١ €التاريخ الصغير ١/ ٢٠٢ € كتاب الضعفاء والمتروكين ص ٣٠٤.

امام ابو حاتم نے کہا: ضعیف ہے موت سے پہلے اختلاط کا شکار ہوگی تھا کچھ چیز نہیں ہے۔ اس نے ابی الاضعث سے جو حدیثیں روایت کی ہیں اس کا انکار کیا گیا ہے (فرکورہ روایت میں یزید بن ربعہ عن ابی الاشعث ہی ہے )۔

امام نسائی نے کہا: ثقة نہیں۔امام عقبلی نے کہا: متروک الحدیث ہے۔امام داقطنی نے کہا: متروک الحدیث ہے۔امام داقطنی نے کہا: متروک ہے۔امام ابواحمد الحاکم نے کہا: محدثین کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہے۔امام ابن جارود نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿امام جوز جانی نے کہا: مجھے خوف ہے کہاں کی حدیثیں موضوع نہ ہوں ﴿امام ابوز رعہ نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿

#### چوتھا طریق

امام المحدثین امام بخاری نے کہا: محدثین نے اس سے خاموثی اختیار کی ہے ﴿ امام المحدثین امام بخاری نے کہا: محدثین نے کہا: کذاب ہے اور پچھ چیز نسائی نے کہا: کذاب ہے اور پچھ چیز نہیں ﴿ امام ابن حبان نے کہا: ثقة راویوں سے موضوع (جھوٹی) روایات بیان کی ہیں اس اعتبار سے اس سے حدیث روایت کرنا حلال نہیں ﴾

السان الميزان٢/٢٨٢ كتاب احوال الرجال ص ١٢٠ كتاب الضعفاء للرازى السان الميزان٢٠٨ كتاب الضعفاء للرازى مر ٢٠٠٨ كتاب المضعفاء والمتروكين ص ٢٤٠/٣ كتاب المضعفاء والمتروكين ص ٢٤٨ كتاب المصحروحين ٢٢٨ ٢٢٨ كتاب المصحروحين ٢٢٨ ٢٢٨ كتاب المصحروحين ٢٢٨ ٢٢٨ كتاب المصحروحين ٢٢٨ ٢٢٨ كتاب المصحروحين ٢٨٨ كتاب المصحروحين ٢٨٨ كتاب المصحروحين ٢٢٨ ٢٢٨ كتاب المصحروحين ٢٨٨ كتاب المصحروحين ٢٢٨ كتاب المصحروحين ٢٢٨ كتاب المصحروحين ٢٨٨ كتاب المصحرو

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني كالمنافئ على المنافئ ال

امام محمہ بن سعد نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام ابوزرعدرازی نے کہا: ضعیف الحدیث ہے ﴿ امام الجوز جانی نے کہا: کو ہمی الحدیث ہے ﴿ امام الجوز جانی نے کہا: کو ہمی نہیں اس کی حدیثیں جھوٹوں کی حدیثوں میں سے ہیں۔ امام ابن معین نے کہا: اس کی حدیث نہیں جا کے ضعیف ہے اور ثقتہ ہیں ہے۔ امام عمرو بن علی نے کہا: متروک الحدیث اور کذاب ہے۔ امام فضل الغلا بی نے کہا: ثقتہ ہیں۔ امام ابوحاتم نے کہا: ذاھب الحدیث اور کذاب ہے۔ امام مقضل الغلا بی نے کہا: ثقتہ ہیں۔ امام ابوحاتم نے کہا: ذاھب الحدیث ہے۔ محدثین نے اس کی حدیثوں کوچھوڑ دیا تھا۔

امام سلم اورامام ابن خراش نے کہا: متروک الحدیث ہے اور پھرامام ابن خراش نے کہا: کداب ہے۔ امام صالح بن محد نے کہا: بیموضوع (جھوٹی) حدیثیں روایت کرتا تھا۔ امام ابوداؤ د نے کہا: پھر بھی نہیں ہے۔ امام دار قطنی نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابن عدی نے کہا: اس نے عام حدیثیں جوروایت کی ہیں ان میں ثقدراویوں کی متابعت نہیں پائی گئے۔ نے کہا: اس نے عام حدیثیں جوروایت کی ہیں ان میں ثقدراویوں کی متابعت نہیں پائی گئے۔ امام ابواحمد الحاکم نے کہا: ذاہب الحدیث ہے ﴿ امام دار قطنی نے کہا: متروک ہے ﴿ امام دار قطنی نے کہا: اس نے زید بن اسلم ، منصور بن معتمر ، ابواسحاق اورداؤ دبن ابو ہندہ موضوع حاکم نے کہا: اس نے زید بن اسلم ، منصور بن معتمر ، ابواسحاق اورداؤ دبن ابو ہندہ موضوع درجوہ ٹی عدیثیں روایت کی ہیں ﴿ امام تر فدی نے کہا: ذاہب الحدیث ہے ﴿ امام ذہبی نے کہا: محدثین نے اس کو ترک کر دیا تھا اور بعض محدثین نے اس کو کذاب کہا ہے ﴿ امام ابن جموع سقلانی نے کہا: محدثین نے اس کو کذاب کہا ہے ﴿ امام ابن جموع سقلانی نے کہا: محدثین نے اس کو کذاب کہا ہے ﴿ امام ابن جموع سقلانی نے کہا: محدثین نے اس کو کذاب کہا ہے ﴿ امام ابن جموع سقلانی نے کہا: محدثین نے اس کو کذاب کہا ہے ﴿ امام ابن جموع سقلانی نے کہا: محدثین نے اس کو کذاب کہا ہے ﴿ امام ابن جموع سقلانی نے کہا: محدثین نے اس کو کذاب کہا ہے ﴿ امام نے کہا اس کو کہا: محدثین نے اس کو کذاب کہا ہے ﴿ امام نے کہا اس کی کی کو کو کی کی کہا ہے گوئی اور کو کی کھی کے کہا ہو کہا ہے گوئی کے کہا ہو ک

<sup>•</sup> طبقات ابن سعد ۲۰۸۷ الصنعفاء للرازى ۲۹۸۸ الحوال الرجال ص ۲۰۲ التهذيب التهذيب ۲۵۷٫۵ المدخل الرجال ص ۲۰۲ التهذيب التهذيب ۲۵۷٫۵ المدخل الى الصنعيح ص ۲۰۰ الحفال ۲۰۰۰ المخنى فى الضعفاء ۲۱۱٫۲۳ وتقريب التهذيب ص ۳۱۵٫۳ التهذيب ص ۳۱۵

#### <u>پانچواں طریق</u>

اخرجه السهمي ( 255,254) من طريق محمد بن عمر الرومى حدثنا الفرات بن السائب حدثنا ميمون بن مهران عنه مرفوعًا

اول: اس سند میں فرات بن سائب راوی متروک اور منکر الحدیث ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے: امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: محدثین نے اس سے خاموثی اختیار کی ہے۔ امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: محدثین نے اس کورک کر دیا تھا ﴿ امام المحدثین ہے ﴿ امام بخاری نے کہا: محدثین نے کہا: کچھ بھی نہیں ہے ﴿ امام بخاری نے کہا: کچھ بھی نہیں ہے ﴿ امام بخاری نے کہا: کچھ بھی نہیں ہے ﴿ امام بخاری نے کہا: محروکی الحدیث ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: یہ تقد راویوں سے موضوع (جھوٹی) روایات روایت کرتا تھا، اس لئے اس سے دلیل پکرنا جائز نہیں ﴿ امام دار قطنی نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام حاکم نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام حاکم نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام البحوز جانی نے کہا: ضعیف الحدیث ہے ﴿ امام حاکم نے کہا: فرات بن سائب نے میمون بن مہران سے موضوع (جھوٹی) حدیثیں روایت کی ہیں ﴿ (خکورہ روایت فرات بن سائب عن میمون بن مہران بی ہے) امام ابوحاتم نے کہا: ضعیف الحدیث ہے۔ اور امام ابود رعد رازی نے کہا: اس کی حدیثیں غیر محفوظ ہیں اور میمون نین مہران سے منکر روایات بیان کرتا ہے ﴿ امام ابن عدی نے کہا: اس کی حدیثیں غیر محفوظ ہیں اور میمون بن میں میران سے منکر روایات بیان کرتا ہے ﴿ امام ابن عدی نے کہا: اس کی حدیثیں غیر محفوظ ہیں اور میمون بن میں کیا ہے ﴿ )

التاريخ الاوسط ۱۰۸/۱ والتاريخ الصغير ۱۳۱/۱ ا كتاب الضعفاء للبخارى ص۱۹ كتاب الضعفاء الكبير ۲۵۸/۳ وسوالات ابن جنيد ص۲۰ كتاب الضعفاء والمتروكين ص۳۰۱ كتاب المجروحين ۲۰۷/۲ سنن الدارقطنی ۱۸۹۸ كتاب احوال الرجال ص۱۷۹ والمدخل الى الصحيح ص۱۸۱ الجرح والتعديل ۱۸۰/ الكامل في ضعفاء الرجال

# چھٹاطریق

اخرجة عبدالرزاق في الامالي 1/39/2 حدثنا معمرعن ابن طاؤس عن ابيه مرفوعاً.

اول: بیسندمرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے کیونکہ امام طاؤس بن کیبان تابعی ہے امام مسلم نے کہامرسل روایات ہمارے اور محدثین کے قول کے مطابق جمت نہیں ہیں ①

#### 000

9. لو تعلمون قدر رحمة الله عزوجل، لا تكلتم وما عملتم من عمل، و لو علمتم قدر غضبه ما نفعكم شئ.

''اگرتم الله کی رحمت کی وسعت کو جان لوتو تم اسی پر بھروسه کر واور کوئی عمل نه کرو،اگرتم جان لو الله کے غضب کی شدت کوتو تنه ہیں کوئی چیز (عمل) فائدہ نه دیے۔''

#### 9۔ سخت ضعیف ہے۔

اس مدیث کوعلام البانی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة جلد 5، مدیث غبر 2167 م 200 پر قال کیا ہے اور حسن کہا ہے۔

#### يهلا طريق:

لیکن بیصدیت مخت ضعیف ہے وضاحت پیش خدمت ہے رواہ ابن ابسی اللانیا فی "حسن الظن" ۱/۱۹۳/۲، عن موسی الاسواری عن عطیة عن ابن عمر مرفوعاً.

اول: اس سند مبن عطیہ بن سعد العوفی راوی ضعیف اور شیعد مدلس ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے:

امام المحدثین امام بخاری نے کہا: امام عشیم نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے 🏵

٠صحيح مسلم ١٥/١/١ التاريخ الاوسط: ٣١٢/١، و التاريخ الصغير: ٣٠٢/١.

امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: امام یجیٰ نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے اور امام یجیٰ اس سے روایت نہیں کرتے تھے ﴿ امام نسائی نے کہا: ضعف ہے ﴿ امام سالم المرادی نے کہا: ضعف ہے ﴿ امام احمد بن عنبل المرادی نے کہا: شیعہ تھا اور امام یجیٰ بن معین نے کہا: ضعف ہے ﴿ امام احمد بن عنبل نے کہا: ضعف الحدیث ہے۔ امام ابوزرعہ نے کہا: کمزور ہے امام ساجی نے کہا: قابل جے تنہیں ہے ﴿

امام سفیان توری، امام عشیم اور امام ابن عدی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن عدی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام دَہِی نے کہا: صعیف کہا ورقطنی نے کہا: ضعیف ہے اس کوضعیف کہا ہے ﴿ امام ابن ججرعسقلانی نے کہا: صدوق اور بہت خطائیں کرنے والا تھا شیعہ اور مرست قا﴿ امام عقیلی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴾ مدلس تھا﴿ امام عقیلی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴾

دوم: عطیہ بن سعدعوفی مدلس ہے اور عن سے روایت کررہا ہے لہذاروایت معتمن ہونے کی وجہ سے بھی ضعیف ہے۔

#### دوسرا طريق

رواه البزار فی الزوائد، من طریق الحجاج عن عطیة.

اول: یسند سخت ضعیف ہے، کیونکہ اس میں عطیہ بن سعد عوفی رادی ہے، جیسا کہ اوپر
بیان ہوچکا ہے کہ بیرادی ضعیف، شیعہ اور مدلس ہے۔

التاريخ الكبير: ٣/٣٨، والتاريخ الكبير: ١٢٢/٥ كتاب الضعفاء والمتروكين ص، ٣٥٩، وكتاب الضعفاء الكبير: ٣٥٩/٣ كتهذيب التهذيب: ٣/٣٣١. كخلاصه تذهيب تهذيب الكمال: ٢٣٣/١. سنن الدارقطني: ٣/٣٨. والكاشف: ٢/٣٥٠. قتقريب التهذيب، ص: ٢٣٠٠. كتاب الضعفاء الكبير: ٣٥٩/٣. تعريف اهل التقديس، ص: ١٢١٠.

#### > (الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني

دوم: اس سند میں دوسراراوی حجاج بن ارطاق ہے اور حجاج بھی مدلس ہے آ اور عن سے روایت کررہا ہے لہذا بیراویت بھی معتعن ہے اور معتعن ضعیف ہوتی ہے۔

#### تيسرا طريق

رواہ ابن ابی الدنیا میں طریق قنادہ مرسلاً نحوہ پیطریق مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے باقی سند بھی قابل غور ہے۔ امام مسلم نے کہا: مرسل روایات ہمارے اور محدثین کے قول کے مطابق جمت نہیں جیں ﴿

#### **\*\*\***

10. الخموام الفواحش، واكبر الكبائر، من شربها وقع على امه و خالته و عمته.

''شراب بے حیائیوں کی جڑ ہے اور سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، جواس کو پینے گاوہ اپنی ماں، خالہ اور پھوپھی سے زنا کر بینھے گا۔''

# 10. سخت ضعیف ہے۔

ال مديث كوعلامه البانى نے سلسلة الاحداديث الصحيحة، جلد 4، مديث نمبر 1853 م 468 رفقل كيا ہے اور حسن كہا ہے۔

#### يهلا طريق

رواه الطبراني (رقم ۱۳۵۲ ۱۳۹۸ ۱)، عن رشدين بن سعد عن ابي صخو عن عبدالكريم ابي امية عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رفعه . اوّل: استديس رشدين بن سعدراوي ضعف متروك بــــوضاحت پيش خدمت بــــ:

<sup>•</sup> تعريف أهل التقديس، ص: ١٢٠. € صحيح مسلم: ١/١/١٠.

امام نسائی نے کہا: متروک الحدیث ہے 🛈 امام یجیٰ بن معین نے کہا: سچھ چیز نہیں ہے امام محمد بن سعد نے کہا: ضعیف ہے ®امام جوز جانی نے کہا: اس کے پاس بہت منکر روایات ہیں امام المحد ثین امام بخاری نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے @ امام دارقطنی نے کہا: قوی نہیں ضعیف ہے ﴿ امام یجیٰ نے کہا: اس کی حدیث نہ لکھی جائے۔امام عمرو بن علی اور امام ابوزرعہ رازی نے کہا:ضعیف الحدیث ہے۔امام ابوحاتم نے کہا: منکر الحدیث ہے اور اس نے غفلت میں ثقه راویوں سے منکر حدیثیں روایت کی ہیں اورضعیف الحدیث ہے۔ امام نسائی نے کہا:ضعیف الحدیث ہے اوراس کی حدیث نه کسی جائے۔ امام ابوداؤد نے کہا: ضعیف الحدیث ہے گامام ذہبی نے کہا: نیک عابدی الحفظ تھااور قابل اعتبار نہیں ﴿ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا:ضعیف ہے ﴿ اس روایت کی سند میں دوسراراوی عبدالکریم بن ابی المخارق ابوامیهالبصری سخت ضعیف،متروک الحدیث ہے۔امام یحیٰ بن معین نے کہا: ثقة نہیں ہےضعیف ہے ﴿ امام ابن معین نے کہا: کچھ بھی نہیں ہے الا امام سلم نے کہا: معمر سے روایت ہے کہ میں نے امام ابوب السخیتانی کوبھی کسی شخص کی غیبت کرتے نہیں سنا مگر عبدالکریم بن ابی المخارق کی جس کی کنیت ابوامیہ ہےانہوں نے اس کا ذکر کیااور کہاالٹدرخم کرے اس پر ثقة نہ تھا ایک بار مجھ ہے عکرمہ کی ایک صدیث یوچھی پھر کہنے لگامیں نے خود عکرمہ سے سناہے اللہ

<sup>©</sup> كتاب المصعفاء والمتروكين، ص: ۲۹۲. ﴿ سوالات ابن الجنيد. ص: ۱۰۰. ﴿ طبقات ابن سعد: ١٠٨/٨. ﴿ كتاب احوال الرجال، ص: ۱۵۲. ﴿ كتاب المصعفاء للبخارى ص: ۵۲٪ ﴿ ۱۲۵،۱۲۳/ ﴿ كتاب المارقطنى: ٣/١٤١. ﴿ كتاب التهذيب التهذيب التهذيب: ١٩٥،١٢٣/ ﴿ معين: معين: معين! الاعتدال: ٣/٩/٣. ﴿ تقريب التهذيب، ص: ١٨٠. ﴿ الماريخ يحيى بن معين: ٢/١/١ ﴿ الماريخ عثمان بن سعيد الدارمي، ص: ١٨٤. ﴿ صحيح مسلم: ٢٣/١/١)

امام نسائی نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام سفیان بن عیدند نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: کثیب البو هم فاحش المخطاء تھا ہیں البی صورت میں جب بیزیادہ خطا کیں کرنے والا ہے تو اس سے دلیل پکڑنا باطل ہو گیا ﴿ امام دارقطنی نے کہا: متروک ہے ﴿ امام بحیٰی اور امام عبدالرحمٰن بن مہدی اس سے حدیث روایت نہیں کرتے تھے ﴿ امام جوز جانی نے کہا ثقہ نہیں ہے ﴿ امام محد طاہر بن علی نے کہا: حدیث کرائے کے نزد کی متروک ہے ﴿ امام سعدی نے کہا: ثقہ نہیں ۔ امام حاکم نے کہا: محدثین کے ایک کے نزد کی قوی نہیں ۔ امام ابن عبدالبر نے کہا: محدثین کا اس کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے ﴿ امام احمد بن ضبیل نے کہا: اس کی حدیثوں کو چھوڑ دواور کہا: متروک ہے۔ امام ابن عبدالبر نے کہا: ضعیف ہونے کہا: ضعیف ہونے پر اجماع عبدالبر نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن جمرعسقلانی عبدالبر نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن جمرعسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن خمرعسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن خمرعسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن خمرعسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن خمیف ہے ﴿ اللّٰ اللّٰ کِی اللّٰ اللّ

# <u>دوسرا طريق</u>

من رواه في الاوسط، (٣٢٨٥)، عن ابن لهيعة عن عبدالكريم بن ابي امية به.

اول: اس سند میں عبدالکریم ابوامیہ راوی متروک سخت ضعیف اور نا قابل جمت ہے جسا کہاو پر بیان ہو چکا ہے لہذا دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

<sup>•</sup> كتباب البضيعة اء والمستروكين، ص: ٢٩٨. • كتباب البضيعة الكبير: ٢٣/٣. • كتباب البضيعة الكبير: ٢٣/٣. • كتاب الممجروحين: ٢/٣/١. • كتاب الممجروحين: ١٢٣/١. • كتاب المجروحين: ٢/١٣٥٠. • كتاب احوال الرجال، ص: ٩٤. • تذكرة الموضوعات، ص: ٢٤١. • تهذيب التهذيب: ٣/٢٠/٠. • ميزان الاعتدال: ٢/٢١/١. • المغنى في الضيعة : ٢/٢٠. • التهذيب، ص: ٢١٤.

# الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني و 60

دوم: دوسراراوی ابن لهیعة مدلس ہے اور عن سے روایت کر رہا ہے لہذا میروایت معنعن ہونے کی وجہ سے بھی ضعیف ہے نیز ابن لهیعة ضعیف راویوں سے تدلیس کرتا تھا اور آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہوگیا تھا ()

#### تيسرا طريق

رواه الطبراني، من طريق عتاب بن عامر.

اول: علامہ البانی نے اس طریق کی کمل سندنہیں دی حالانکہ باقی سند بھی قابل تحقیق ہے۔ ہمرحال اس سندمیں راوی عتاب بن عامر''لم أعرفه' (مجہول) ہے ﴿

11. لا بد للناس من عريف، والعريف في النار

''لوگوں کے لیے سر دار ہونا ضروری ہے (لیکن ) سر دار ہوتا جہنم میں ہے۔''

11۔ سخت ضعیف ہے۔

اس مدیث کوعلامه البانی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة، جلد 3، مدیث نمبر 1417، ص 405، مریث نمبر 405، مدیث کیا ہے اور حسن کہا ہے لیکن اس مدیث کے تمام طرق سخت ضعیف ہیں، وضاحت پیش خدمت ہے:

<sup>•</sup> تعريف اهل التقديس، ص: ١٤٧. €سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني، ج ٢، ص: ٢١٩.

#### پھلا طريق

احرجه ابو الشيخ في "طبقات الاصبهانيين" ص ٢٥، معلقاً و صله ابو نعيم في "اخبار اصبهان" ١٣٨/٢، عن البعلاء بن ابي العلاء - قيم البحامع - قال : حد ثني جدى مرداس عن انسس بن مالك مرفوعاً . السنديس مرداس راوى مجهول هي الورباقي سنديمي قابل غور هي اول :

#### دوسرا طريق

ابو يعلى في "مسنده" ا/ ٢١٠، من طريق عيسى بن ميمون نا يزيد الرقاشي عن انس مرفوعاً.

اول: اس سندمیں بزیدالرقاشی راوی متروک اور منکر الحدیث ہے۔ امام ابوحاتم نے کہا اس کی انس سے روایت اس نے اس نظر ہے ( فدکورہ روایت اس نے اس کی انس سے ہی کی ہے ) اس راوی پر جرح حدیث نمبر (1) چوتھے طریق کے تحت بیان ہو چکی ہے لہذا وہی ملاحظ فرمائیں۔

دوم: اس سند میں دوسراراوی عیسیٰ بن میمون بھی ضعیف ہے 🏵

#### تيسرا طريق

اخرجه ابو داؤد: ۲۳/۲، من طریق غالب القطان عن رجل عن ابیه عن جده مرفوعاً.

اول: اس سند کے تمام راوی مجبول ہیں ا

<sup>●</sup> سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني، ج٣، ح١٣١٤، ص: ٣٠٥. •ميزان الاعتدال: ٣٢١/٣. •سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني ج٣، ح١٣١٤، ص: ٣٠٢.

#### چوتھا طریق

عبدالرحمن بن عمرو بن جبلة احد الضعفاء عن عبيد بن زياد الشني عن الجلاس بن زياد الشني عن جمبونة بن زياد الشني مرفوعاً.

اول: اس سند میں عبدالرحمٰن بن عمرو بن جبلة راوی سخت ضعیف، متروک ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے:

امام ابو حاتم نے کہا: جھوٹ بولتا تھا پس اس کی حدیثوں کو چھوڑ دو۔ امام دار قطنی نے کہا: متروک ہے۔ چھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا امام بغوی نے کہا: متروک ہے۔ چھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا امام بغوی نے کہا: سخت ضعیف الحدیث ہے ① دوم: اس سند میں باتی تمام راوی مجھول ہیں ﴿

علامہ البانی نے ان چار طریق کی بنا پر حدیث کو''حسن'' کہا ہے لیکن حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ پہلے طریق میں ایک راوی مجہول اور باقی راویوں کا کوئی پتانہیں، دوسر کے طریق میں بندید الرقاشی سخت ضعیف متروک ہے اور دوسرا راوی عیسیٰ بن میمون ضعیف ہے تیسر سے طریق میں عبد الرحمٰن کذاب اور باقی تیسر سے طریق میں عبد الرحمٰن کذاب اور باقی راوی مجہول ہیں اور چوتھے طریق میں عبد الرحمٰن کذاب اور باقی راوی مجہول ہیں۔

12۔ اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله فيما بقى. "جب آدى شادى كرتا ہے تو اس كا نصف ايمان كمل ہوجاتا ہے، اب اسے حالي كه بقيدا يمان كے بارے ميں الله تعالى سے ڈرے۔"

#### 12۔ سخت ضعیف ہے۔

لسان الميزان: ٣٢٣/٢ €سلسلة الاحاديث الصحيحة، للالباني، ج٣٠ ح١٣١٤،
 ص: ٣٠٢

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني كالمحتاد المالي المحتاد المحتاد

اس حديث كوعلامه البانى في سلسلة الاحدديث المصحيحة جلد2، حديث نمبر 265 م 199 يفقل كيا بها ور" حسن" كها ب

#### يهلا طريق

اخرجه الطبراني في "المعجم الاوسط" ١/١٢/١، من طريق عصمة بن المتوكل نا زافربن سليمان عن اسرائيل بن يونس عن جابر عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك مرفوعاً.

اول: اس سندمیں بزیدالرقاشی منکر الحدیث، متروک، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر جرح صدیث نمبر (1) چو تصطریق کے تحت بیان ہوئی ہے، لہذاو ہی ملاحظ فرما کیں۔

دوم: اس سند میں دوسرا راوی جابر بن یزید بعظی کذاب، منکر الحدیث اور متروک ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے:

جابر بن برنید مدلس ہے اور جمہور محدثین نے اس کوضعف کہا ہے ﴿ امام المحدثین امام بخاری نے کہا: امام یحیٰ بن سعید اور امام عبد الرحمٰن بن مہدی نے اس کوچھوڑ ویا تھا ﴿ امام بخاری نے کہا: امام یحیٰ بن سعید اور امام عبد الرحمٰن بن مہدی نے اس کوچھوڑ ویا تھا ﴿ امام یحیٰ بن معین نے کہا: یہ بختی جائے ﴿ امام جوز جانی نے کہا: کذاب ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: کذاب ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: کہا جبر ،عبد اللہ بن سبا کے اصحاب میں سے تھا اور اس کا عقیدہ تھا کہا ونیا میں واپس آئیں جاری ہو امام دار قطنی نے کہا: متروک ہے ﴿ امام حمد بن سعد نے کہا: ضعیف ہے ﴿

<sup>•</sup> تعريف اهل النقديس، ص: ١٤٣. ﴿ كتاب الضعفاء، للبخارى، ص: ٢٦. ﴿ تاريخ يحيى بن معين: ١/١٠، ٢١، ٢١٨، ٢١. ﴿ كتاب الضعفاء والمتروكين، ص: تاريخ يحيى بن معين : ١/٨٠٠. ﴿ كتاب المجروحين ١/٨٠٨. ﴿ سنن الدارقطني: ١/٨٠٨. ﴿ طبقات ابن سعد: ١/٣١٧.

المام نسائی نے کہا: ثقبہ میں اور اس کی حدیث نہ کھی جائے۔ امام حاکم ابواحد نے کہا: ذاہب الحديث ہے۔امام ابوداؤد نے کہا: حدیث میں قوی نہیں ہے۔امام زائدہ نے کہا: رافضی تھااور صحابہ كرام كوبرا كہتا تھا (نعوذ باللہ) - امام سعيد بن جبير نے كہا: كذاب ہے ـ امام عجل نے كہا: ضعيف، مدلس اور غالی شیعہ تھا 🛈 امام جر رہے روایت ہے میں جابر جعفی سے ملااور میں نے اس سے حدیث نہیں لکھی وہ رجعت (رافضیو ل کا اعتقاد ) کا یقین کرتا تھا۔امام سفیان سے روایت ہے پہلے لوگ جابر سے حدیثیں روایت کرتے تھے جب تک اس نے بداع تقادی نہیں ظاہر کی تھی پھر جب اس نے اپنااعتقاد کھولاتو لوگوں نے اسے حدیث میں مہم بالکذب کہااور بعض محدثین نے اسے چھوڑ دیا۔لوگوں نے کہااس کی بداعتقادی کیا ہے؟ امام سفیان نے کہا: رجعت پریفین کرنا، امام سفیان سے میں نے سناایک شخص نے جابر سے یو حیمااس آیت کو (سورہ یوسف) جب یوسف نے اپنے جھوٹے بھائی کو چور ہونے کے بہانے سے رکھ لیا تو بڑا بھائی جوقافلہ کے ساتھ آیا تھا بولا میں نہ جاؤں گائی ملک سے جنب تک اجازت دے مجھے میراباب یا بیر کے میرااللہ فیصلہ کرےاور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، جابر نے کہا اس آیت کا مطلب ابھی ظاہر نہیں ہوا امام سفیان نے کہا، جابر جھوٹا تھاامام عبداللہ بن زبیر حمیدی نے کہا، ہم لوگوں نے امام سفیان سے یو جھا جابر کی کیا غرض تھی۔امام سفیان نے کہارافضی لوگ بیاعقادر کھتے ہیں کے ملی بادل میں ہےاور ہم ان کی اولا دمیں ہے کسی کے ساتھ منگلیں گے یہاں تک کہ آسان سے علیٰ آواز دیں گے کہ نکلواس شخص کے ساتھ**رتو جابرنے کہااس آیت کی تاویل یہ ہےاور جھوٹ کہااس لیے کہ یہ آیت یوس**ف کے بھائیوں کے قصہ میں ہے امام سفیان نے کہا: میں نے جابر سے ۳۰ ہزار حدیثوں کو سنامیں حلال نہیں جانتاان میں سے ایک حدیث بیان کرنے کواگر چہ مجھے بیاور بی<u>ا ملے (یعنی کتنی ہی</u> دولت ملے يرمين ان حديثول كوروايت نه كرول كا، كيونكه وهست جھوٹ بس ) ﴿

<sup>•</sup> تهذیب التهذیب: ۱/۳۵۳٬۳۵۳ وصحیح مسلم: ۱/۱/۱/۳۳٬۳۲٬۳۱ والمعرفةالتاریخ: ۵۹/۳

امام ذہبی نے کہا: جابر جعفی شیعہ کے بڑے علماء میں سے تھامحد ثین نے اسے ترک کر دیا ہے ① امام ابن حجر عسقلانی نے کہا ضعیف، رافضی تھا ﴿ امام حُمد طاہر بن علی نے کہا: محد ثین نے اسے ضعیف اور کذاب کہا ہے ﴾

# دوسرا طريق

اخرجه الطبراني من طريق عبدالله بن صالح حدثني الحسن بن خليل بن مرةعن ابيه عن يزيد الرقاشي به.

اول: اس سند میں بھی یزید الرقاشی ہی ہے اور یہ شخت ضعیف اور متروک ہے جبیہا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

دوم: سندمیں دوسراراوی طیل بن مرة ضعیف اور منکر الحدیث ہے، امام المحد ثین امام الحدیث ہے، امام المحد ثین امام بخاری نے کہا ''فید نظر' ﴿ امام نسا اللّی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: ''منکو المحدیث عن المشاهیر و سخثیر المروایة عن المحاهیل " اورامام یجی بن معین نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام البوحاتم نے کہا: قوی نہیں ہے امام البوزرعہ نے کہا: شخ صالح اور امام المحدثین امام بخاری نے کہا منکر الحدیث ہے اوراس کی حدیثیں صحیح نہیں ۔ امام ساجی اور امام ابن جارود اور امام برقی اور امام ابن سکن نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا اور امام البود لید طیالسی نے کہا: یہ گمراہ تھا اور امام البود احدالم ما ابود احدث کوئی نے کہا: یہ گمراہ تھا اور گمراہ کرنے والا تھا اور امام البود احسن کوئی نے کہا: شعیف الحدیث اور منز وک تھا ﴾

الكاشف: ١/٢٢١. قتريب التهذيب، ص: ٥٣. قتذكرة الموضوعات،
 ص: ٢٣٦. التاريخ الكبير: للبخارى: ١٤٦/٣. كتاب الضعفاء والمتروكين،
 ص: ٢٨٩. كتاب المجروحين: ١/٢٨١. قتهذيب التهذيب: ١٠٢،١٠١/١.

## الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيحة للألباني كالمحدود المسلمة الاحاديث الصعيعة المراباني كالمحدود المسلمة الاحاديث الصعيعة المراباني كالمحدود المسلمة الاحاديث الصعيعة المراباني كالمحدود المسلمة المراباني كالمحدود المحدود المراباني كالمحدود المسلمة المراباني كالمحدود المحدود المحدود المحدود المراباني كالمحدود المحدود ا

امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ذہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴾

## تيسرا طريق

اخرجه الطبراني في "الاوسط" ۱/۱۲۱/۳، و الحاكم ۱۲۱/۲ و عنه البيه قي عن عمرو بن ابي سلمة التنيسي ثنا زهير بن محمد اخبرني عبدالرحمن زاد الحاكم، ابن زيد عن انس بن مالك مرفوعاً.

اول: بیسند منقطع ہے، کیونکہ عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم راوی تبع تابعی ہے اور ۱۸۲ ہجری میں فوت ہوا ® عبدالرحمٰن بن زید کذاب، متروک، مشکر الحدیث ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے:

امام علی بن مدین نے کہا: سخت ضعیف ہے ﴿ امام یجیٰ بن معین نے کہا: اس کی حدیث یجی بین معین نے کہا: اس کی حدیث یجی بین معین نے کہا: صغیف ہے۔ ﴿ امام الجوز جانی نے کہا: صغیف ہے۔ ﴿ امام الجوز جانی نے کہا: کذاب ہے۔ ﴿ امام حاکم نے کہا: اس نے اپنے باپ سے موضوع (جھوٹی) حدیثیں روایت کی ہیں۔ ﴿ امام احمد بن صنبل نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابوداور نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابودر عدرازی نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابوداور نے کہا: صدیث میں توی نہیں، بلکہ واہی الحدیث ہے، امام ابن خزیمہ نے کہا: محدثین نے اس کے برے حافظ کی وجہ سے اس کی حدیث سے۔ امام ابن خزیمہ نے کہا: محدثین نے اس کے برے حافظ کی وجہ سے اس کی حدیث سے۔ امام ابین خریمہ نے کہا: مکر الحدیث ہے۔

<sup>•</sup> تقريب التهذيب، ص: ٩٣. ۞ المغنى في الضعفاء: ١٣٣/١. ۞ الكاشف: ٢/٢/١. ۞ كتاب الضعفاء للبخاري، ص: ١٥. ۞ تاريخ يحيى بن معين: ١٨٢/١. ۞ كتاب الضعفاء والمتروكين، ص: ١١/١. ۞ كتاب الضعفاء والمتروكين، ص: ٢٩١. ۞ كتاب احوال الرجال، ص: ١٣١. ۞ المدخل الى الصحيح، ص: ١٥٠.

ا مام ابن جوزی نے کہا: محدثین کا اس کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے ① امام محمد بن سعد نے کہا: کثیر الحدیث ہے مگر سخت ضعیف ہے ④

امام ابن حبان نے کہا: عبد الرحمٰن بے علمی میں حدیثوب کو بدل دیا کرتا تھا حتی کہ اس نے بکثر سے مرسل روایات کو مرفوع اور موقوف کومند بنا دیا پس بیترک کر دیے جانے کا مستحق ہے ؟ امام ذہبی نے کہا: محدثین نے اس کوضعیف کہا ہے ؟ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ؟

دوم: سندمیں دوسراراوی زہیر بن محمداگر چہ تقدہے کیکن اگراس سے اہل شام والے روایت کریں تو وہ احادیث ضعیف ہوتی ہیں اوراس سے مذکورہ روایت میں عمرو بن ابی سلمہ التنیسی راوی شامی ہے۔

امام المحدثين امام بخارى نے كها، المل شام والوں نے اس سے روایات نقل كى بیں پس وہ محكر ہیں اور اہل بھرہ والے اس سے روایت كرتے ہیں وہ سچے ہیں يہى بات تقریباً امام احد بن منبل امام ابوحاتم، امام الاثرم نے كہی ہے بلكہ امام نسائى نے كہا عمر و بن الب سلمہ التنبسى نے زہیر بن محمد سے منكر روایات بیان كی بیں ﴿ امام احمد بن منبل نے كہا: عمر و بن الب سلمہ التنبسى نے زہیر بن محمد سے جو حدیثیں روایت كی بیں وہ باطل بیں ﴿ (ندكورہ روایت عمر و بن الب سلمہ نے زہیر بن محمد سے ہى روایت كی بیں وہ باطل بیں ﴿ (ندكورہ روایت عمر و بن الب سلمہ نے زہیر بن محمد سے ہى روایت كی ہیں۔

<sup>•</sup> تهذيب التهذيب: ٣١٣/٣، ٣١٣. • طبقات ابن سعد: ٩٠/٥. • كتاب المجروحين: ١/٥٠. • الكاشف: ١/٢١. • تقريب التهذيب، ص: ٢٠٢. • المعنى في الضعفاء: ١/١٠١. • تهذيب التهذيب: ٢/٢٠١. • تهذيب التهذيب: ٣/٣٢٠.

13 من نصر اخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة.

''جوایئے بھائی کی غیرموجودگی میں مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد کرتا ہے۔''

13۔ ضعیف ہے۔

ال حديث كوعلام الباني في سلسلة الاحدديث الصحيحة، جلد المن مديث غير ١٢١٥ م ٢١٨ مريف

# پھلا طريق

رواه الدنيورى فى المجالسة ٢/١١، والبيهقى فى الشعب المحالم، والبيهقى فى الشعب المحتارة ١/٣٣٤، والضياء فى المختارة ١/٣٣٤، عن ابراهيم بن حمزة الزبيرى ثنا عبدالعزيز بن محمد عن حميد عن الحسن عن انس بن مالك مرفوعاً. قال الدارقطنى: و خالفه يونس بن عبيد فرواه عن الحسن عن عمران بن حصين موقوفاً رُوى عن يونس باسناده مرفوعاً.

اول: امام حسن بصری مدنس ہیں (اورعن سے روایت کرر ہے ہیں، لہذا یہ روایت معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے ﴿

دوم: امام حسن بھری کا عمران بن حمین سے ساع ثابت نہیں۔ امام یکی بن معین نے کہا: حسن بھری کی عمران بن حمین سے ملاقات نہیں ہوئی۔ امام احمد بن منبل، امام ابوحاتم،

<sup>•</sup> التدليس في الحديث ، ص: ٢٩١ مقدمه ابن الصلاح، ص: ٣٣.

### الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني و 69

امام على بن المديني كہتے ہيں حسن بھرى كاعمران بن حصين ہے ساع ثابت نہيں آ

#### دوسرا طريق

اخرجه السلفي في معجم السفر (٢٢٦/٢)، اسماعيل بن مسلم عن محمد بن المنكدر وابي الزبير عن جابر مرفوعاً.

اول: اس سند میں اساعیل بن مسلم متروک ، متر الحدیث ہے۔ امام المحد ثین امام مخلی بن بخاری نے کہا: اس کوامام بجی اور امام عبد الرحمٰن بن مہدی نے ترک کردیا تھا ﴿ امام بجی بن معین نے کہا: سبح بھی نہیں ﴿ امام نسائی نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام جوز جانی نے کہا: سخت واہی الحدیث ہے اس کی حدیثوں کوترک کرنے پر محدثین متفق ہیں ﴿ امام علی بن مدینی نے کہا: اس کی احادیث نہ کھی جائیں ﴿ امام دار قطنی نے کہا: ضعف ہے ﴾ امام احدین ضبل نے کہا: منکر الحدیث ہے۔

اہام فلاس نے کہا: حدیث میں ضعیف تھا کثرت سے خطائیں کرنے والا تھا۔ امام ابوزرعدرازی نے کہا: ضعیف الحدیث ، ختلط تھا۔ امام عبداللہ بن مہارک نے اس کوٹرک کردیا تھا۔ امام نسائی نے کہا: ثقة نہیں۔ امام بزار نے کہا: توی نہیں۔ امام ابواحد الحاکم نے کہا: محدثین کے نزدیک قوی نہیں تھا۔ امام عقیلی اور امام دولا نی امام ساجی اور امام ابن جارود نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿

• كتاب المراسيل، ص: ٣٩،٣٨، وكتاب العلل لابن المديني، ص: ٥١. و تحفة التحصيل، ص: ٤١ و جامع التحصيل، ص: ٢١. والتاريخ الصغير: ٢٨٨ وتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي، ص: ٢٧ • كتاب الضعفاء والمتروكين، ص: ٢٨٢ • كتاب احوال الرجال، ص: ١٣٩ • كتاب العلل لابن المديني، ص: ٢٨ • الضعفاء والمتروكون للدارقطني، ص: ٣١٥ • تهذيب التهذيب:

# السعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحلايث الصحيحة للألباني و 70

امام ابن مبارک نے کہا: ضعیف ہے آلمام ابن حبان نے کہا: ضعیف ہے آلمام ذہبی نے کہا: ساقط الحدیث تھا آ

#### **\*\*\***

14. والذي نفسى بيده، لا يضع الله رحمته الا على رحيم قالوا كلنا يرحم قال ليس برحمة احد كم صاحبه، يرحم الناس كافة.

''اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ رحمت صرف رحیم پر کرتا ہے۔'' صحابہ نے کہا: ہم توسیحی رحم کرتے ہیں،فر مایا:''تمھارے ایک کا اپنے ساتھی پر رحم کرناوہ مراد نہیں، بلکہ جوتمام لوگوں پر رحم کرے۔''

14- ضعیف ہے۔

اس صدیث کوعلامه البانی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة، جلداول ق اول، حدیث نمبر: ۲۱۱، ص ۳۲۱ بقل کیا ہے۔ اس حدیث کے تمام طرق ضعیف ہیں۔ وضاحت بیش خدمت ہے:

### پھلا طريق

رواه هناد في الزهد (١٣٢٥) و ابو يعلى في مسنده (٢٥٠/١)، و الطبراني في مكارم الاخلاق: (٢٠/٥١) ، و الحافظ العراقي في المجلس (٨٦) من الامالي (٢/٤٤) من طريق محمد بن اسحاق عن يزيدبن ابي حبيب عن سنان بن سعد عن انس بن مالك مرفوعاً.

٠ خلاصه تذهيب تهذيب الكمال: ١٢٠/١. ﴿ كَتَابِ الْمَجْرُوحِينَ: ١٢٠/١.

المغنى في الضعفاء: ١/١٣١. ♦ تقريب التهذيب، ص:٣٥.

### الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيعة للألباني المحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيعة الألباني

اول: یسندمحر بن اسحاق کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے کیونکہ محمد بن اسحاق مدلس ہے لہذا ہیروایت معنعن ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: بیضعیف اور مجہول راویوں سے تدلیس کرنے میں مشہور تھا ()

دوم: سنان بن سعد یا سعد بن سنان راوی "مشکلم فیه" ہے امام کی کی بن معین نے کہا: تقد ہے امام ابن شامین نے کہا تقد ہے ©

امام بحل نے کہا: ثقتہ ہے ﴿ امام نسانی نے کہا: منکر الحدیث ہے ﴿ امام الجوز جاتی نے کہا: ' احادیثه و اهیة لا تشبه احادیث الناس عن انس. ' ﴿ امام احمد بن صبل نے کہا: ' فی احادیث یوزید بن ابی حبیب عن سعد بن سنان عن انس، قال: کہا: ' فی احادیث یوزید بن ابی حبیب عن سعد بن سنان عن انس، قال: وی خمسة عشر حدیثاً منکرة کلها، ما اعرف منها و احدًا، ترکت حدیثه و حدیثه غیر محفوظ، حدیث مضطرب، مرة اخوی یقول یشبه حدیثه حدیث انحسن، لایشبه حدیث انس ' ﴿ امام حمد بن سعد نے کہا: منکر الحدیث ہے حدیث انحسن، لایشبه حدیث انس ' ﴿ امام حریث کو صن کہا ہے ﴿ امام ابن جمر عسقلانی نے کہا: ' صدوق لدافر اد۔' ﴿ امام وَ ہُمِی نے کہا: وَ عَمَل حَمْدِ مِن اس کُوضعیف کہا ہے ﴿ امام وَ ہُمِی نے کہا: ' صدوق لدافر اد۔' ﴿ امام وَ ہُمِی نے کہا: محدیث نے اس کوضعیف کہا ہے ﴿ امام وَ ہُمِی نے کہا: محدیث نے اس کوضعیف کہا ہے ﴿ امام وَ ہُمِی نے کہا: محدیث نے اس کوضعیف کہا ہے ﴿ امام وَ ہُمِی نے کہا: محدیث نے اس کوضعیف کہا ہے ﴿ امام وَ ہُمِی نے کہا: محدیث نے اس کوضعیف کہا ہے ﴿ امام وَ ہُمِی نے کہا: محدیث نے اس کوضعیف کہا ہے ﴿ امام وَ ہُمِی نے کہا: محدیث نے اس کوضعیف کہا ہے ﴿ امام وَ ہُمِی نے کہا: محدیث نے اس کوضعیف کہا ہے ﴿ امام وَ ہُمِی نے کہا: محدیث نے اس کوضعیف کہا ہے ﴿ امام وَ ہُمِی نے کہا: محدیث نے اس کوضعیف کہا ہے ﴿ اللّٰ الل

<sup>•</sup> تعريف إهل التقديس، ص: ١٦٩. ۞ تهذيب التهذيب: ٢/١٢. ۞تاريخ السماء الثقات، ص: ١٢٩. ۞ كتاب الصعفاء السماء الثقات، ص: ١٢٩. ۞ كتاب الصعفاء والمتروكين، ص: ٢٩٥. ۞ كتاب الصعفاء الكبير: ١٩٨. ۞ كتاب التهذيب: ٢/١٢١. ۞ميزان الاعتدال: ٢/١٢١. ۞ الكبير: ١/٢١. ۞تهذيب التهذيب، ص: ٢/٤/١. ۞ميزان الاعتدال: ٢/١٢١. ۞ الكاشف: ١/٢٤٨. ۞ تقريب التهذيب، ص: ١١٨. . ديوان الصعفاء والمتروكين، ص: ١٥٨.

#### دوسرا طريق

امام بیهقی فی "کتاب الادب" اخشن السدوسی عن انس مرفوعاً. اس سندمین اخشن السدوی راوی مجهول ب آباقی سند بھی قابل غور ہے۔

# تيسرا طريق

خالد بن الهياج بن بسطام عن ابيه عن الحسن بن دينار عن الخصيب بن جحدر عن النضر و هو ابن شفى عن ابى اسماء عن ثوبان.

اول: اس سند میں حسن بن دینار راوی کذاب، منکر الحدیث اور متروک الحدیث ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے:

امام نسائی نے کہا: متر وک الحدیث ہے ﴿ امام الحدثین امام بخاری نے کہا: امام وکیع بن جراح اور امام عبداللہ بن مبارک نے اس کوچھوڑ دیا تھا ﴿ امام ابن ثابین نے کہا: اس ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: اس ہے ﴿ امام دار قطنی نے کہا: اس نے کہا: اس نے تھا ﴿ امام دار قطنی نے کہا: اس نے تھا ہوں سے موضوع (جھوٹی) روایات بیان کی ہیں ﴿ امام یکی بن معین نے کہا: فقہ راو بول سے موضوع (جھوٹی) روایات بیان کی ہیں ﴿ امام یکی بن معین نے کہا: ضعیف اور یکھ چیز نہیں ﴿ امام یکی اور امام عبدالرحمٰن بن مہدی نے اس کوچھوڑ دیا تھا ﴿ امام یکی اور امام عبدالرحمٰن بن مہدی نے اس کوچھوڑ دیا تھا ﴿ امام یکی بن مدینی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام علی بن مدینی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابو عاتم نے کہا: متر وک اور ہو ﴿ امام ابو عاتم نے کہا: متر وک اور کہ امام علی بن سعد نے کہا: حدیث میں ضعیف ہے ﴿ امام ابو عاتم نے کہا: متر وک اور کہ اور امام ابو عیتمہ نے کہا: کذاب ہو المام ابو عاتم نے کہا: کذاب تھا ﴿ الله الله علی الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله علی ہو کہا: کذاب تھا ﴿ الله الله علی الله الله علی الله علی

السان الميزان ا/ ٣٣١ الضعفاء والمتروكين، ص: ٢٨٨. الضعفاء للبخارى، ص: ٢٨٨. الضعفاء والكذابين، ص: ٢٠٤١. الصنعفاء والكذابين، ص: ٢٢٠٠١. الصنعفاء الكبير: ا/ ٢٢٣. الصنعفاء الكبير: ا/ ٢٢٣. التاريخ التاريخ الصنعير: ١/١٥٠١. المعرفته والتاريخ: ١/١٠٤. الصنعير: ١/١٥٠١. المعرفته والتاريخ: ١/١٠٤. التهذيب: ا/ ٢٨٨. التهذيب: ١/٨٨٨.

امام ابن عدى نے كہا: "قد اجمع من تكلم فى الرجال على ضعفه." اورامام ابوداؤد نے كہا: تقد نہيں ہے۔ امام نسائى نے كہا: تقد نہيں ہے اوراس كى حديث نه كسى جائے۔ امام ساجى نے كہا: بہت غلطياں كرتا تھا اورامام وكيج اورامام احمد بن خلبل نے اس كو ترك كرديا تھا (امام جوز جانى نے كہا: "ذاهب الحديث"

دوم: اس سند میں دوسرا راوی خصیب بن جحد ربھی کذاب،منکر الحدیث اور متروک ہے۔وضاحت پیش خدمت ہے:

الم منائی نے کہا: تقینیں ﴿ امام یکیٰ بن معین نے کہا: کذاب ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: اس نے شام کے ثقہ راویوں سے موضوع (جھوٹی) احادیث روایت کی بیں ﴿ امام جوز جانی نے کہا: اس کی احادیث کی امام جوز جانی نے کہا: اس کی احادیث مشکر ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ۔ امام احمد بن ضبل نے کہا: اس کی احادیث مشکر ہیں اورضعیف الحدیث ہے ﴿ امام المحد ثین امام بخاری ، امام یحیٰ بن سعید القطان اور امام شعبہ نے کہا: کذاب ہے۔ امام ساجی نے کہا: کذاب ، متر وک الحدیث اور سے چھے چیز نہیں ہے۔ امام ابن جارود نے کہا: کذاب ہمتر وک الحدیث اور سے چھے چیز نہیں ہے۔ امام ابن جارود نے کہا: کذاب ہمتر وک الحدیث اور سے چھے چیز نہیں ہے۔ امام ابن جارود نے کہا: کذاب ہمتر وک الحدیث اور سے چھے چیز نہیں ہے۔ امام ابن جارود نے کہا: کذاب ہے ﴾

<sup>•</sup> لسان الميزان: ٢٠٥/٢. ﴿ كتاب احوال الرجال، ص: ١٠١. ﴿ كتاب النصعفاء والمتروكين، ص: ٢٠٩٠. ﴿ كتاب النصعفاء والمتروكين، ص: ٢٠١٠ ﴿ كتاب احوال الرجال، ص: ٢٠١٠ ﴿ النصعفاء والمتروكون للدارقطني، ص: ٢٨٣. ﴿ كتاب النصعفاء الكبير: ٣٩٨/٢ ﴾ لسان الميزان: ٣٩٨/٢.

#### چوتھا طریق

اخرجه ابن المبارك في "الزهد" ٢٠٣/١. انبأنا اسماعيل بن ابراهيم ثنا يونس عن الحسن البصرى مرفوعاً

اول: اس سند میں حسن بھری راوی تا بعی ہے، لہذا بیروایت مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

<sup>©</sup> تهذيب التهذيب: ٢٠٨٨. الصماء الضعفاء والكذابين، ص: ١٩٣. وتاريخ يحيى بن معين: ٢٠٣١. وكتاب الصعفاء والمتروكين، ص: ٣٠٢. وكتاب المصعفاء الكبير: ٣٠٢٠. وكتاب المجروحين: ٣١٣٠. والمعرفة والتاريخ: المصعفاء الكبير: ٣١٢/٣. وكتاب المجروحين: ٣١٢٠. وكتاب الضعفاء 1٣٤/٠. والكاشف: ٣٠٢٠. وتقريب التهذيب، ص: ٣١٤. وكتاب الضعفاء والمتروكين ٣١٨٠. لابن الجوزي.

امام ترندی کہتے ہیں مرسل حدیث اکثر ائمہ حدیث کے نز دیک ضعیف ہے جس کو بہت سے ائمہ نے ضعیف قرار دیا ہے جن ائمہ کرام نے مرسل روایت کوضعیف قرار دیا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہائمکہ نے ثقہ اور غیر ثقہ ہرشم کے راویوں سے احادیث روایت کی ہیں جب کوئی مرسل حدیث راویت کرتا ہے تواس میں اخمال ہوتا ہے کہ شایداس نے کسی غیر تقہ ہے روایت کی ہوامام عتبہ بن الی حکیم کہتے ہیں: امام زہری نے اسحاق بن عبداللہ بن الی فروہ ے سناوہ کہدر ہے تھے، رسول الله مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنا اللهِ مُنْ اللّٰهِ مُنا اللهِ مُنا اللّٰ اللهِ مُنا اللّٰهِ مُنا اللهِ مُنا اللهِ مُنا اللهِ مُنا اللّٰهِ مُنا اللّٰهِ مُنا اللّٰ اللهِ مُنا اللّٰهِ مِنا الللّٰهِ مِنا اللّٰهِ مِنا اللّٰهِ مُنا اللّٰهِ مِنا اللّٰهِ مِنا الللّٰهِ مِنا اللّٰهِ مِنا اللّٰهِ تحقی برباد کرے تو ہمارے یاس الی روایات لاتا ہے جن کی کوئی لگام (سند) نہیں ہوتی (یعنی مرسل روایت قابل جحت نہیں) امام سلم کہتے ہیں: ہمارے اور محدثین کے قول کے مطابق مرسل روایت جحت نہیں ہے ﴿ امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں: میں نے اپنے والدامام ابوحاتم اورامام ابوزرعه رازي كويه كہتے ہوئے سنا كهمراسيل قابل حجت نہيں اور دلیل کی بنیادالیں حدیث ہوسکتی ہے جس کی سندھیج اور متصل ہواور میری بھی یہی رائے ہے امام ابن حجرعسقلانی نے کہا: مرسل کومردود کی اقسام میں اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں محذوف راوی نامعلوم ہوتا ہے اس میں بیا حمّال موجود ہوتا ہے کہ محذوف راوی صحابی ہویا تابعی اور تابعی ہونے کی صورت میں بیاحتمال رہتا ہے کہ وہ ضعیف ہویا ثقہ پھر اگر ثقتہ ہےتو بیاحمال رہتا ہے کہاس نے بیرحدیث صحابی سے سی ہے یا تابعی ہے اور پھر تابعی ثقه ہے یاضعیف علی ہٰداالقیاس بیسلسله عقلی لحاظ سے تو غیر متناہی ہوسکتا ہے اور بلحاظ تبع حیوسات سلسلوں تک چلا جاتا ہے کیونکہ بعض تابعین کا بعض سے روایت کا سلسلہ غالباً جھ سات سلسلوں تک ہی پایا جاتا ہے ا

 <sup>♦</sup> كتاب العلل الصغير، ص: ٢٩١،٢٩٠. المقدمة صحيح مسلم: ١١/١/١٠.
 ♦ كتاب المراسيل، ص: ٤. و نزية النظر، ص: ٣٨، ٣٨.

جہور حدثین، امام شافعی فقہاء اور اصحاب اصول کے زدیک مرسل حدیث ضعیف ثار
ہوتی ہے آ امام ابن المصلاح کہتے ہیں: اصولی طور پر مرسل روایت ضعیف اور نا قابل
اعتبار ہے کیونکہ اس میں قبولیت کی شرائط میں سے دوشر الط معدوم ہیں لیخی ایک سند کا متصل
ہونا دوسرا محذوف راوی کی جہالت ﴿ امام خطیب بغدادی مرسل حدیث کی حثیت کے
ہار ہے میں امام شافعی کے حوالے سے لکھتے ہیں: امام محمد بن ادر لیں الشافعی اور دوسر سے اہل
علم کا کہنا ہے کہ مرسل پڑمل کر نا واجب نہیں حفاظ اور ناقد بن حدیث میں سے اکثر کا مسلک
میم کا کہنا ہے کہ مرسل پڑمل کر نا واجب نہیں حفاظ اور ناقد بن حدیث ہے جس کے ایک راوی اور
نی منافظ کے درمیان ایک یا زائد ناقل (راوی) ساقط ہوں اسے منقطع بھی کہا جا تا ہے اور
غیر مقبول ہے اس سے استدلال قائم نہیں ہوتا کیونکہ اس کا ماخذ مجبول ہوتا ہے ﴿ مرسل
موایت در حقیقت ضعیف اور مردودا حادیث کی ایک قتم ہے کیونکہ اس میں انصال سند مفقود
ہوتا ہے جبکہ سے حج حدیث کی ایک لازی شرط ہے اور محذوف راوی کا کوئی تعین نہیں ہوتا مکن
ہوتا ہے جبکہ سے حکوم حدیث کی ایک اس کے ضعیف ہونے کا احتال بڑھ جا تا ہے ﴿ ﴾

\*\*\*

15. من كان له امام فقرأ ته له قراءة

''جوامام کی اقترامیں ہوتوامام کی قراءت ہے۔''

15۔ سخت ضعیف ہے۔

 <sup>●</sup>تدريب الراوى، ص: ۱۰۳. الصدمه ابن الصلاح، ص: ۲۱. الصول الحديث، ص: ۲۱، وعلوم الحديث، ص: ۲۱، وعلوم الحديث، ص: ۲۱۳، وعلوم الحديث، ص: ۲۱۳.

# الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث انصحيحة للألباني كالمستحدد المستحدد ال

اس حدیث کوعلامہ البانی نے اروا پخلیل ،جلد 2 ،حدیث نمبر: 500 میں 268 پڑقل کیا ہے اور ''حسن'' کہا ہے۔اس حدیث کے تمام کے تمام طرق سخت ضعیف ،مر دود ہیں۔

#### پھلا طريق

اخرجه ابن ماجة (۸۵۰) والطحاوى: ۱۲۸/۱، و الدارقطنى (۱۲۲) و الدارقطنى (۱۲۲) و ابن عدى في "المنتخب": وابن عدى في "الكامل" ق: ۱/۵، و عبد بن حميد في "الحلية": ۱۳۳/۲من طريق الحسن بن صالح بن حي عن جابو عن ابى الزبير عن جابو موفوعاً.

اول: اس کی سند میں ابوز بیر مشہور مدلس ہے آل بدروایت معنعن ہے البذا بیسند ضعیف ہے۔

دوم: جابر جعفی راوی مدلس، کذاب، متروک، منکرالحدیث ہے اوراس سے جمت نہیں پکڑی جاتی، جابر پر جرح حدیث نمبر (12) پہلے طریق کے تحت گزر چکی ہے وہی ملاحظہ فرمائیں۔

#### دوسرا طريق

عن جابر وليث عن ابي الزبير عن جابر مرفوعاً.

اول: اس سند میں بھی سابقہ راوی ابوز ہیر مدلس اور جابر بعفی مدلس ، کذاب ،متر وک، مشر الحدیث اور رافضی ہے۔

دوم: ليث بن الى سليم راوى ضعيف، مضطرب الحديث اور قابل جمت نهيس المام نسائى في المنطرب الحديثة و قال ليس بشت "

<sup>◘</sup> تعريف اهل التقدليس، ص: ١٥١. ﴿ كتاب الضعفاء والمتروكين، ص: ٣٠٢.

كتاب احوال الرجال، ص: ٩١.

امام ابن حبان نے کہا: عمر کے آخری حصہ میں اختلاط کا شکار ہوگیا تھا اور سندوں کو الٹ بلیٹ کر دیتا تھا اور مرسل روایات کومرفوع کر دیتا تھا۔ امام یجیٰ بن سعیدالقطان اور امام عنبدالرحمٰن بن مہدی اور امام احمد بن صنبل اور امام یجیٰ بن معین نے اس کوترک کر دیا تھاں امام یجیٰ بن سعید اس سے روایت نہیں کرتے تھے امام احمد بن صنبل نے کہا: سخت صعیف الحدیث ہواں ماحمد بن صنبل نے کہا: توی نہیں ضعیف صعیف الحدیث ہوا مام احمد بن صنبل نے کہا: توی نہیں ضعیف الحدیث ہے۔ امام احمد بن صنبل نے کہا: ضعیف الحدیث ہے۔ امام احمد بن صنبل نے کہا: صنطرب الحدیث ہے امام ابو حاتم نے کہا: ضعیف الحدیث ہے۔ امام احمد بن عبینہ نے کہا: ضعیف ہے۔

امام ابوزرعہ نے کہا: مضطرب الحدیث، لین الحدیث ہے۔ امام حاکم نے کہا: محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔ امام یعقوب بن شیبہ نے کہا: صدوق، ضعیف الحدیث ہے۔ امام ساجی نے کہا: اس میں کمزوری اور برے حافظے والا بہت غلطیاں کرتا تھا۔ امام یحیٰ بن معین نے کہا: منکر الحدیث اور صاحب سنت تھا ﴿ امام محمد بن سعد نے کہا: نیک صالح عابد تھا گر حدیث میں ضعیف تھا ﴿ امام دار قطنی نے کہا: برے حافظہ والا تھا قوی نہیں ضعیف حدیث میں ضعیف تھا ﴿ امام ابن جمر عسقلانی نے کہا: لیث صدوق عمر کے آخری حصہ میں اختلاط کا شکار ہوگیا تھا اور اس کی حدیث میں تمیز نہیں ہوسکی ایس اس کی روایات کوڑک کردیا گیا۔ ﴿

#### تيسرا طريق

عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري مرفوعاً.

اول: اس سند میں عمارة بن جوبن ابو ہارون عبدی راوی سخت ضعیف اور متروک الحدیث اور کذاب ہے۔

<sup>◘</sup> كتباب المحروحين: ٢٣٢،٢٣١/ 9سبوالات ابن الجنيد، ص: ١٥٢،١١٣.

ى تهذيب التهذيب: ١/٢١٢/١٢ € طبقات ابن سعد:٥/٣٤١ € سنن الدارقطني: ١/١٨، ١٩٢/٢،٣٣١. ۞ تقريب التهذيب، صُ: ٢٨٤.

# الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيعة للالباني المسلمة في الاحاديث الصعيعة للالباني المسلمة الاحاديث الصحيعة الماليات

امام المحدثین امام بخاری نے کہا: امام یحیٰ بن سعیدالقطان نے اس کوترکر دیا تھا ① اورامام هشیم نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے ④

<sup>©</sup> كتاب المضعفا، للنخارى، ص: ٨٤. ۞ التاريخ الصغير: ٢٠٣/١ ۞ تاريخ يحيى بن معين: ١٤١،١١٤. ۞ كتاب احوال الرجال، ص: ٩٤. ۞ كتاب المضعفاء والمتروكين، ص: ٢٠٠٠ ۞ كتاب المجروحين: ١/١٤١٠ ۞ المضعفاء والمتروكون للدارقطنى، ص: ٢٩٩. ۞ كتاب التهذيب: ٣/٣٠١. ۞ كتاب الضعفاء الكبير: ٣/٣١٣. ۞ المغنى في الضعفاء: ٢١٢/٢. ۞ الكاشف: ٢٩٢/٢.

# الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيحة للألباني كالمحاديث الضعيفة عن المحاديث الصعيفة عن المحاديث المحادي

امام یحیٰ بن معین نے کہا: غیر ثقه اور جھوٹ بولتا تھا 🛈

# <u>چوتھا طریق</u>

سهل بن العباس الترمذي ثنا اسماعيل بن علية عن ايوب عن ابى الزبير عن جابر مرفوعاً.

اول: اس سندمیں بھی سابقہ راوی ابوز بیر مشہور مدلس ہے۔

ووم: سبل بن عباس کے بارے میں امام دار اقطنی نے کہا: ثقیبیں ہے 🛡

امام ذہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے امام دار قطنی نے کہا، بیصدیث مشر ہےاور سہل بن عباس متروک ہے ؟

# يانچوان طريق

اخبرنا ابو حنيفة قال حدثنا ابو الحسن موسى بن ابى عائشة عن عبدالله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبدالله مرفوعاً.

اول: امام بیہ قی اور امام دارقطنی نے کہا: بیروایت مرسل ہے مرفوع نہیں @

دوم: عبدالله بن شداداور جابر بن عبدالله کے درمیان راوی ابوولید کا واسطه ب

اورامام بیہی ،امام دارقطنی ،امام این خزیمہ نے کہا: ابودلیدمجہول ہے ©

سوم: ابوحنیفه (نعمان بن ثابت) سخت ضعیف، متروک الحدیث، منکر الحدیث اور نا قابل جحت ہے:

<sup>•</sup> سوالات ابن الجنيد، ص: 12. • ميزان الاعتدال: ٢٣٩/٢. • المغنى في الضعفاء: ٢٣٩/١. • سنن الدارقطنى: ٣٠٢/١. • كتاب القراءة خلف الأمام، ص: ١١٣. • كتاب القراءة خلف الأمام، ص: ١١٣. • كتاب القراءة خلف الأمام، ص: ١١٣. • كتاب القراءة خلف الأمام، ص: ١١٣.

امام سفیان توری نے کہا: ثقیمیں ہے اور نہ مامون (نہ قابل اعتافییں) ہے اور امام یکیٰ بن معین نے کہا: مرجی تھا اور اس کی دعوت دینے والوں میں سے تھا، حدیث میں کوئی چیز نہیں ﴿امام سلم نے کہا: صاحب الرائے مصطرب الحدیث ہے اور اس کی زیادہ روایات صحیح نہیں ہیں ﴿امام عبداللّٰہ بن مبارک نے کہا: حدیث میں بیتیم تھا ﴿امام عبداللّٰہ بن مبارک نے کہا: حدیث میں بیتیم تھا ﴿امام شافعی نے کہا: غلط سئلے گھڑتا پھر ساری کتاب کو اس پر قیاس کرتا تھا ﴿امام احمد بن ضبل نے کہا: جھوٹ بولتا تھا اس کی حدیث ضعیف ہو ﴿امام بخاری نے کہا: اس کی حدیث میں تو ک امام بخاری نے کہا: اس کی حدیث میں تو ک اس کی حدیث میں تو ک اس کی حدیث میں تو ک امام نہیں اور بہت کم روایات بیان کرنے کے باوجودا کشر غلطیاں کرجاتا تھا ﴿ بہر مبیں اور بہت کم روایات بیان کرنے کے باوجودا کشر غلطیاں کرجاتا تھا ﴿ جہارم: امام المحد ثین امام بخاری اس روایت کے متعلق کہتے ہیں کہ بیروایت مرسل و جہارم: امام المحد ثین امام بخاری اس روایت کے متعلق کہتے ہیں کہ بیروایت مرسل و منظع ہونے کی وجہ سے علمائے مدینہ وعلی عراق کے مزد یک ثابت نہیں ہے، اسے منقطع ہونے کی وجہ سے علمائے مدینہ وعلی عراق کے مزد یک ثابت نہیں ہے، اسے عبداللّٰہ بن شداد نے رسول اللّٰہ ظائی ہے مرسل روایت کیا ہے ﴿ اللّٰہ عنام اللّٰہ عن

# چھٹا طریق

عاصم بن عصام عن يحيىٰ بن نصر بن حاجب عن مالك به مرفوعاً. اول: يجيٰ بن نصر بن حاجب عن مالك به مرفوعاً.

<sup>©</sup> تاریخ ابی زرعة الدمشقی، ص: ۲۳۷. ﴿ کتاب السنة: ۲۲۲/۱ ﴿ کتاب الکنی للمسلم، ص: ۳۱۰، و تاریخ بغداد: ۳۵۱/۱۳. ﴿ مختصر قیام اللیل، ص: ۲۱۲. ﴿ آداب الشافعی و مناقب، ص: ۱۵۱ ﴾ گتاب الضعفاء الکبیر: ۲۸۵٬۲۸۳/۳ ﴾ کتاب احوال الرجال، ص: ۵۵. ﴿ التاریخ الکبیر للبخاری ۳۸۲٬۳۸۵/۸ ﴿ کتاب الضعفاء والمتروکین، ص: ۳۵. ﴿ التاریخ القراءة للبخاری، ص: ۲۲.

# الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني كالمستحدد المستحدد ال

امام ابوزرعہ نے کہا: کچھ چیز نہیں ہے۔امام احمد بن عنبل نے کہا: کیجی بن نفرجمی تھا ①

دوم: امام دارقطنی نے مذکورہ سند ومتن کے متعلق کہا ہے ما لک اور وہب بن کیسان سے بیدروایت سیح نہیں بلکہ باطل ہے اور عاصم بن عصام " لا یعوف" مجبول ہے ﴿

#### ساتواں طریق

عن محمد بن الفضل بن عطية عن ابيه عن سالم بن عبدالله عن ابيه مرفوعاً.

اس سند میں محمد بن نضل بن عطیہ رادی کذاب، متر وک الحدیث، سخت ضعیف اور پچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا محمد بن نضل پر جرح حدیث نمبر(8) کے چوتھے طریق کے تحت گزرچکی ہے۔ لہذا وہی ملاحظہ فرمائیں۔

# آثهوان طريق

عن خارجة عن ايوب عن نافع عنه مرفوعاً.

اس سند میں خارجہ بن مصعب راوی مدلس، کذاب، متروک، منکر الحدیث اور نا قابل احتجاج ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے:

امام یکی بن معین نے کہا: یہ یکھ بھی نہیں اور ثقہ نہیں ہے ﴿ امام علی بن مدینی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام نسائی نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام دار قطنی نے کہا: ضعیف ہے ﴿

<sup>•</sup> ميزان الاعتدال: ٣١٢/٣. فلسان الميزان: ٢٢٠/٣. قتاريخ يحيى بن معين: ١٢٠/٢. في سوالات محمد بن عثمان بن ابي شيبه، ص: ٢٦. فكتاب الضعفاء والمتروكين، ص: ٢٨٩. سن الدارقطني: ٢٥١/١.

امام ابن حبان نے کہا: اس کی حدیثوں میں موضوع (جھوٹی) روایات بھی ہیں اس لیے اس سے احتجاج کرنا جائز نہیں ہے ال ام یحقوب بن سفیان نے کہا: میں نے اپنے اصحاب (محدثین) کو کہتے ہوئے سنا کے ضعیف ہے امام یحیٰ بن معین نے کہا: اس کی حدیث نہ کھی جائے اور امام ابن ابی خیٹمہ نے کہا: وہ پھی بھی نہیں ہے امام احمد بن خنبل نے کہا: اس کی حدیث نہ کھی جائے اور امام ابن ابی خیٹمہ نے کہا: فہ پھی بھی نہیں ہے امام احمد بن خبال اس کے حدیث نہ کھی جائے اور امام احمد بن مبارک اور امام وکیج نے اس کوٹرک کر دیا تھا۔ امام نسائی نے کہا: قشہ نہیں ہے ضعیف ہے۔ امام محمد بن سعد نے کہا: محدثین نے اس کی حدیث کوٹرک کر دیا تھا۔ امام اس کی خراش اور امام حاکم نے کہا: منز وک الحدیث ہے۔

امام یعقوب نے کہا: کہ ہمارے تمام اصحاب الحدیث کے نزدیک اس کی حدیث ضعیف ہے۔ امام ابوحاتم نے کہا: مصطرب الحدیث ہے قوئی نہیں اس کی حدیث کصی جائے لیکن نا قابل جست ہے۔ امام ابوداؤ دنے کہا: صغیف اور کچھ بھی نہیں ہے۔ امام ابن جارود، امام عقیلی اور امام ابن جارود، امام عقیلی اور امام ابن جر ابوزر عہد نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ذہبی نے کہا: سخت ضعیف ہے ﴿ امام ابن ججر عسقلانی نے کہا: متروک ہے اور کذاب راویوں سے تدلیس کرتا تھا۔ امام ابن معین نے اسے کذاب کہا ہے ﴿ (فرکورہ روایت خارجہ بن مصعب نے عن سے روایت کی ہے )۔

#### نواں طریق

احمد بن عبدالله بن ربيعة بن العجلان حدثنا سفيان بن سعيد النورى عن مغيرة عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود رفي مرفوعاً.

اول: اسسندين ابراتيم اورمغيره اورسفيان تورى ملس بين ع

# الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني كالمحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة المالياني

دوم: الروایت میں احمد بن عبداللہ بن ربیعة بن العجلان مجبول ہے ﴿

الن (9) طریق کے علاوہ بھی چنداور طریق ہیں جو کہ ضعیف ہیں طوالت کے خوف کی وجہ سے انہی پراکتفاء کیا ہے بیحدیث "من کان لہ امام" اپنے جمیع طرق کے اعتبار سے ضعیف ہے اس کا مرفوع متصل ہونا ثابت نہیں ، محد ثین نے اس حدیث کوضعیف بی کہا ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے امام المحدثین امام بخاری نے کہا: کہ بیروایت مدیداور عراق وغیرہ کے علاء کے نزدیک بوجہ اس کے مرسل ومنقطع ہونے کے ثابت نہیں عراق وغیرہ کے علاء کے نزدیک بوجہ اس کے مرسل ومنقطع ہونے کے ثابت نہیں روایت کے تمام ابن جرعسقلائی نے کہا: اس مردی ہے امام ابن جرعسقلائی نے کہا: اس مردی ہے امام ابن خوری نے کہا: اس مردی ہے اور اس کا کوئی طریق رسول اللہ تاریخ ہے سی امام ابن جوزی نے کہا: یہ حدیث متحقل سے امام ابن قیم نے کہا: یہ حدیث متحقل سے امام ابن قیم نے کہا: یہ حدیث متحقل ہے گامام ابن قیم نے کہا: یہ حدیث متحقل ہے گامام وارت کے تمام طرق کوضعیف کہا ہے گامام وارتطنی ، امام ابن خز بحدیث کوضعیف کہا ہے گامام وارتطنی ، امام ابن خز بحدیث کوضعیف کہا ہے گامام وارتطنی ، امام ابن خز بحدیث کوضعیف کہا ہے گامام وارتطنی ، امام ابن خز بحدیث کوضعیف کہا ہے گامام وارتطنی ، امام ابن خز بحدیث کوضعیف کہا ہے گامام وارتطنی ، امام ابن خز بحدیث کو صوبیف کہا ہے گامام وارتطنی ، امام ابن خز بحدیث کو صوبیف کہا ہے گ

16. بسم الله تو كلت على الله لا حول و لا قوة الا باالله و رسول الله الله الله الله على الله لا حول و لا قوة الا باالله و رسول الله عليه وسلم في من من الله عليه وساء أور يدعا برّ هتا ہے۔ "الله كان سے الله على الله بر بحروسه كرتا ہول فقصان سے الله كى طاقت اور فائد كے نام سے (نكلتا ہول) الله بر بحروسه كرتا ہول فقات اور فائد كى قوت الله كى تو فتى كے بغير (كسى ميں نہيں ہے)

#### 16- ضعیف ہے۔

<sup>•</sup> ميزان الاعتدال: ١٠٩/١ € جز القراءة للبخارى، ص: ٤٢٠ السحلى: ٣٣٣/٢ • تلخيص الحبير ١٢٢١/١ € تفسير ابن كثير ١٢/١ ۞ العلل المتنابية ١٢١/١ ۞ اعلام الموقعين ١/٣٤/١ جز القراءة للبيهتي، ص: ١١١ ۞ جز القراءة للبيهقي، ص١١٢.

ال حدیث کوعلامہ البانی نے صحیح سنن ترفدی میں نقل کر کے صحیح کہا ہے اور محترم ابو عبدالسلام عبدالرؤف بن عبدالحنان نے 'القول السمقبول فی تنخریج و تعلیق صلوة الرسول " ص 756 پر حسن کہا ہے نیز حصن المسلم میں صفحہ 18 اور اقبال کیلانی نے 'وعا کے مسائل' صفحہ 101 پرعلامہ البانی سے بی نقل کیا ہے کہ صحیح ہے اس حدیث کوامام ترفدی اور امام ابن حبان نے بھی صحیح کہا ہے۔

#### يهلا طريق

حجاج بن محمد و يحيى بن سعيد الإموى كلاهما عن ابن جريج عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن انس بن ماللث

ال سند سے اس حدیث کوسنن ابی داؤد (5095) سنن ترندی (3426) نبائی نے عمل (89) ابن ابی الد نیانے تو کل (21) ابن حبان (3 / 104) طبر انی نے دعا (407) ابن سنی (178) نے انس بڑا تو کل (21) ابن حبان (178) بین برتج کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے (این برتج کی اسحاق بن عبد اللہ سے مجھے مصافحہ علوم نہیں۔

یہی ایک روایت معلوم ہے ابن جرتج کا اسحاق سے مجھے ساع معلوم نہیں۔

#### <u>دوسرا طريق</u>

رواہ سنن ابن ملجہ (٣٨٥) طبر انی نے (406)، (409) بخاری نے الا دب المفرد (177) ابن الى الدنیا نے توکل (24) ابن سنی (177) متدرک حاکم (519/1) میں ابو ہریرہ بڑائنڈ سے روایت کیا ہے۔

ان تمام کتب احادیث کی سند میں مرکزی راوی عبداللہ بن حسین بن عطاء ضعیف اور متروک ہےامام المحد ثین امام بخاری نے کہا کہ' فیدنظر'' (بیمتروک و متہم ہے ) ﴿

 <sup>◘</sup>تعريف اهل التقديس ص ١٣١١ و التدليس في المحديث ص
 ٣٢٥.٣٢٩ التاريخ الكبير للبخاري ٣٤٤/٣، ٣٤٨.

#### الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني كالمستحقة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة الماليات

امام ابوزرعہ نے کہا: عبداللہ بن حسین ضعیف ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: غلطی کر جاتا تھا پس اس نے کثرت کے ساتھ خطائیں کی ہیں جتی کہ ترک کر دیئے جانے کا مستحق ہے ﴿ امام ابن جَرَّ عَسَقَلَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مَا عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلْكُولُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْكُمِ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمِ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ عَلْمَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

#### تيسرا طريق

سنن ابن ماجہ (3886) وغیرہ میں رادی ہارون بن ہارون ضعیف منکر الحدیث ہے۔
امام المحد ثین امام بخاری نے کہا :اس کی حدیث میں متابعت نہیں کی گئی ﴿ اور پھر کہا اللہ سے مجھوٹی حدیث میں روایت کرتا اللہ سے بدالث " ﴿ امام ابن حبان نے کہا: یہ ققدراو یوں سے جھوٹی حدیث میں روایت کرتا تھا اس لیے یہ قابل جمت نہیں ہے ﴾ امام دارقطنی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابوحاتم نے کہا: اس کی حدیث میں مطابعت نہیں کی گئی اور منکر الحدیث ہے قوی نہیں ۔امام نسائی نے کہا: فقدراو یوں نے اس کی حدیث کی متابعت نہیں کی ﴿ امام ابن عدی نے کہا: فقدراو یوں نے اس کی حدیث کی متابعت نہیں کی ﴿ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ذبی نے کہا: محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے ﴿ اور امام ذبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام المحدثین امام بخاری نے کہا: مکر الحدیث ہے ( سخت ضعیف ) ہے ﴿ امام المحدثین امام بخاری نے کہا: مکر الحدیث ہے ﴿ سخت صفیف ) ہے ﴿

<sup>•</sup> كتاب الضعفاء للرازى ص ۵۳۵ • كتاب المجروحين ۱۹/۲ • تقريب المتهذيب ص ۱۷۱ • المسغير المسغير ما ۱۷۱ • المسغير المسغير الما ١٤١ • المسغير المسغير الما ١٤١ • كتاب المسغير المارى ص ۱۱۱ • كتاب المجروحين ۹۲/۳ • كتاب المجروحين ۹۲/۳ • موسوعة اقوال الدارقطنى ۱۸۹/۲ • تهذيب التهذيب المدخروحين ۱۲/۲ • تقريب المتهذيب ص ۳۲۳ • المكاشف ۱۹۱۳ • المسغنى فى الضعفاء المدير ۳۸۹۳ • خلاصه تذهيب تهذيب المكمال ۱۱۰/۳ • المكمال ۱۱۰ • المكمال ۱۱۸ • المكمال

# امام ابوزر عدرازی نے اس کاذکر ضعفاء میں کیا ہے ① الم ابوزر عدرازی نے اس کاذکر ضعفاء میں کیا ہے ①

 اللهم انى اسئلك خير المولج و خير المخرج بسم الله ولجنا وعلى ربنا توكلنا

جب آدمی اینے گھر میں داخل ہوتو کہے۔''اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں گھر میں داخل ہوئے میں اور اپنے رب داخل ہوئے میں اور اپنے رب ہانی کا نام لے کرہم داخل ہوتے ہیں اور اپنے رب ہی پرہم بھروسہ کرتے ہیں۔''

# 17 - ضعیف ہے۔

ال حدیث بر کوعلامہ البانی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة حدیث بمبر 225 میں سے کہا ہے اور بعد میں اپنی وفات سے پہلے تھم سے رجوع کرتے ہوئے علامہ البانی نے سلسلة الضعیفة حدیث بمبر 5832 اور الحکم الطیب التحقیق الثانی (62) میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے نیز محمد اقبال کیلانی نے '' دعا کے مسائل 'ص 102 اور حصن المسلم میں 35 پر نقل کرنے کے بعد علامہ البانی سے اس حدیث کے جونے کا تھم لگایا ہے لیکن علامہ البانی نقل کرنے کے بعد علامہ البانی سے اس حدیث کے جونے کا تھم لگایا ہے لیکن علامہ البانی نقل کرنے کے بعد علامہ البانی سے اس حدیث کے بیت کہ بیت حدیث میں وضاحت کردی ہے کہ بیت حدیث ضعیف ہے جی جہیں ۔ لہذا اہل علم کا بیت کم لگانا ہے کا رہے اس حدیث کوسنین ابوداؤد ( 6906 ) اور طبر انی نے کیر 336/3 میں شرت کی بن عبید کی ابو ما لک اشعری کی سند ہے ابو ما لک اشعری وایت کیا ہے مگر شرت کی بن عبید کی ابو ما لک اشعری کے دوایت کیا ہے مگر شرت کی بن عبید کی ابو ما لک اشعری حضیف ہے۔

**@##** 

18. اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربى وربك الله.

(اول رات چاند دیکھنے کے وقت کی دعا)''یااللہ! ہم پریہ چاندامن ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما (اے جاند)میر ااور تیرارب اللہ ہے۔''

# 18- ضعیف ہے۔

ال حديث كوعلامه البانى في سلسلة الاحاديث الصحيحة جلد 4، مديث منبر 1816 من محيد الحيان صاحب منبر 1816 من 430 بنقل كرك حسن كها ہے اور محترم عبد الرؤف بن عبد الحيان صاحب في "القول المقبول في تخر تن وقعلق صلوة الرسول" ص 754 برحسن كها ہے نيز محمد اقبال كيلانى في "دوزول كے مسائل" ص 24 براور "حصن المسلم" ميں ص 166 برنقل كيا ہے۔

# پھلا طريق:

ال حدیث کوسنن ترندی (3451) ،سنن داری 3/2-4 مند احمد 162/1، تاریخ کبیر 109/2 ، مند بن حمید (103) ، مند ابویعلی (661-662) کیاب الفعفاء الکبیر 109/2 ، طبرانی نے دعا (903) میں ، این سی (440) ، این عدی 121/3 متدرک حاکم 285/4 خطیب بغدادی 325/4-324، نے طلحہ بن عبیداللہ دی تا سے دوایت کیا ہے۔

ان تمام کتب احادیث کی سند میں سلیمان بن سفیان مدنی رادی متر وک ،منکر الحدیث اور سیجھ بھی نہیں ہے۔امام نسائی نے کہا تقہ نہیں ہے ① امام آلمحد ثین امام بخاری نے کہا: منگر الحدیث ہے ﴿ امام بحلی بن معین نے کہا: منگر حدیثیں روایت کرتا ہے۔ امام ابوطائم نے کہا: ثقد راویوں سے منگر حدیثیں روایت کرتا ہے۔ امام ابوزر عدرازی نے کہا: منگر الحدیث ہے۔ امام ابوزر عدرازی نے کہا: منگر الحدیث ہے۔ امام یعقوب بن شیبہ نے کہا: اس کی احاویث منگر ہیں۔ رازی نے کہا: منگر الحدیث ہے۔ امام واقطنی نے کہا: اس کی احاویث منگر ہیں۔ امام دولا بی نے کہا: شخصیف ہے ﴿ امام عقیلی نے اس مدیث کوذکر کرنے کے بعد کہا: اس کی تمام اسناد کمزور ہیں اور اس حدیث میں سلیمان بن سفیان کی مطابقت نہیں کی گئی ﴿ علامہ ابن جمرعسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ذہبی نے کہا: محدثین نے سلیمان بن سفیان کوضعیف کہا ہے ﴿ اس سند میں دوسراراوی بلال بن حجرعسقلانی کے کہا: محدثین نے سلیمان بن سفیان کوضعیف کہا ہے ﴿ اس سند میں دوسراراوی بلال بن حجرعسقلانی کہتے ہیں: لین (کمزور) ہے ﴿

دوسرا طريق

سنن دارمی 4/2 مجے ابن حبان (2374)، اور طبر انی نے مجم کبیر میں عبداللہ بن عمر رفائڈ سے روایت کیا ہے۔

اس سند میں عبد الرحمٰن بن عثان بن ابراہیم حاطب راوی کے متعلق امام ابوحاتم نے کہا ضعیف الحدیث ہے آس کے متعلق انہوں نے کہا: اپنے باپ سے متکر حدیثیں روایت کی ہیں ﴿ (اور بیحدیث اس نے اپنے باپ سے بی روایت کی ہے)

<sup>©</sup>كتاب الضعفاء للبخارى ص١٣٣ الصوالات ابن المجنيد ص١٠١ ا ۞كتاب الضعفاء الكبير الضعفاء الكبير ١٣٥٠ ا ۞كتاب الضعفاء الكبير ١٣٥/٢ ۞تقريب ١٣٦/١ ۞تقريب التهذيب ص١٣٣ ۞الصغنى في الضعفاء ١٣٨/١ ۞تقريب التهذيب ص١٣٣ ۞المعنى في الضعفاء ١٨١/١ ۞كتاب المجرح والتعديل ٢/١٨١.

19. اللهم بارك لنا فيه واطعمنا حيوا منه. اللهم بارك لنا فيه و زدنا منه.
"(جي الله كهانا كهلائ وه كم) إن الله! بهارك لياس مين بركت فرما اورجمين اس سي بهتر كهلا (اور جي الله دووه بلائ وه كم) ان الله بهارك ليواس مين بركت فرما اورجمين اس مين بركت فرما اورجمين اس مين سي زياده دي."

19- ضعیف ہے.

ال حديث كوعلامه البانى في سلسلة الاحاديث الصحيحة جلدة ص 413 ت411، حديث نمبر 2320 من نقل كيائي اور حن كهائي، محمدا قبال كيلانى في "وعا كم ماكل" ص 110 يراور" حصن المسلم" من 170-169 يرفقل كيائي -

# <u>پھلا طريق</u>

سنن ابی داؤد (3730) سنن ترندی (3455) نیائی نے "عمل" (3730) ابن سعد السنی نے "عمل" (474) ابوشخ نے اخلاق (179) منداحمد (474) ابوشخ نے اخلاق (179) منداحمد (474) ابن عباس ڈائنڈ سے روایت کیا ہے۔

197/1 بغوی نے شرح البنة (3055) میں ابن عباس ڈائنڈ سے روایت کیا ہے۔

1 اس روایت کی سند میں عمر بن حرملہ راوی مجہول ہے ﴿ سند میں دوسرا راوی علی بن زید بن جدعان ضعیف اور قابل جمت نہیں ہے۔ علی بن زید پر جرح حدیث نمبر (1) پہلے مر لق کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

#### دوسرا طريق

رواه ابو عبدالله بن مروان القرشى فى "الفوائد" 2/113/25 حدثنا محمد بن اسحاق بن الحويص ثنا هشام بن عمار ثنا ابن عياش حدثنا ابن جريج قال و ابن زياد عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عتبة عن.....

# المعينة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيحة للألباني كالمستحق المستحدد الألباني المستحدد الألباني المستحدد الألباني المستحدد الم

اول: یسندراوی این محماب کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے ا

دوم: سندمیں ابن جریج بھی مدلس ہے 🏵

سوم: سندمی*ں عبدالرحلن بن زیاد بن انعم الافریقی مدلس ہے ®* 

''عن'' سے روایت ہے کر رہا ہے نیز عبد الرحمٰن بن زیاد راوی ضعیف ، منکر الحدیث اور نا قابل جمت ہے۔ امام نسائی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام تر مذی نے کہا: اصحاب الحدیث کے نزد کے عبد الرحمٰن بن زیاد ضعیف ہے ﴿

امام یکی بن معین نے کہا: ضعف ہے ﴿ امام علی بن مدینی نے کہا: میر ہے اصحاب (محدثین) نے کہا: شعیف ہے اور اس کی احادیث کا انکار کیا کہ معروف نہیں ہے ﴿ امام المحدثین امام بخاری نے کہا: ''فسی حدیث ابوزر عدرازی نے کہا: آقوی نہیں ہے ﴿ امام المحدثین امام بخاری نے کہا: ''فسی حدیث بعض الممناکی '' ﴿ امام ابن حبان نے کہا: کد تقدراویوں ہے (جھوٹی) حدیثین روایت کرتا تھا ﴿ امام یکی بن سعید القطان نے کہا: ضعیف ہے۔ امام احمد بن ضبل نے کہا: مشکر الحدیث ہے اور پچھ بھی نہیں ہے۔ امام یعقوب بن سفیان نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں اور حدیث میں کمزور ہے۔ امام ابوحاتم اور امام ابوزر عدنے کہا: ضعیف ہے۔ امام صالح بن اور حدیث میں کمزور ہے۔ امام ابوحاتم اور امام ابوزر عدنے کہا: ضعیف ہے۔ امام صالح بن امام ابن خراش نے کہا: مثار الحدیث ہے کیکن نیک آ دمی تھا۔ امام ابن خریمہ نے کہا: قابل جمت نہیں امام ابن خراش نے کہا: متروک ہے۔

<sup>©</sup> تعريف اهل النقديس ص ۱۵۲ © تعريف اهل النقديس ص ۱۳۲ ۞ كتاب تعريف اهل النقديس ص ۱۷۸ ۞ كتاب الضعفاء و المتروكين ص ۲۹۲ ۞ سنن ترمذى ابواب الصلوة ص ۱۲۱ ۞ تاريخ عثمان بن سعيد الدارمى ص ۱۳۱ ۞ سوالات محمد بن عثمان بن ابى شيبة ص ۱۵۲ ۞ كتاب الضعفاء للرازى ۲۸۹/۲ ۞ كتاب الضعفاء للبخارى ص ۱۲۱ ۞ كتاب المجروحين ۵۰/۲

امام ابن عدی نے کہا: اس کی عام احادیث میں متابعت نہیں کی گئی امام دارقطنی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ذہبی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: حافظہ کی وجہ سے ضعیف ہے ﴿ امام فلاس نے کہا: امام یکی اور امام فلاس نے کہا: امام یکی اور امام عبدالرحمٰن بن محمدی اس سے حدیث روایت نہیں کرتے تھے ﴿ امام احمد بن صنبل نے کہا: اس کی حدیث میں منکر ہیں ﴿ اور سخت ضعیف ہے ﴾ امام ذہبی نے اس کاذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ علامہ البانی نے بھی عبدالرحمٰن بن زیاد کوضعیف کہا ہے ﴿ علامہ البانی نے بھی عبدالرحمٰن بن زیاد کوضعیف کہا ہے ﴿ علامہ البانی نے بھی عبدالرحمٰن بن زیاد کوضعیف کہا ہے ﴿ علامہ البانی نے بھی عبدالرحمٰن بن زیاد کوضعیف کہا ہے ﴿

# تيسرا طريق

سنن ابن ماجه 314/2 حدثنا هشام بن عمار ثنا اسماعيل بن عياش ثنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس مرفوعًا.

اس روایت کی سند میں راوی ابن جرتے اور دوسراراوی ابن شھاب مدلس ہیں ﴿
دونوں راوی ''عن'' سے روایت کررہے ہیں لہذا یہ سند بھی معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ نیز اس سند میں اساعیل بن عیاش کے متعلق امام بخاری اور دیگر محدثین نے وضاحت کی ہے کہ اس کی اہل شام سے روایات صحیح ہیں اور اہل شام کے علاوہ ضعیف ہیں۔ وضاحت کی ہے کہ اس کی اہل شام سے روایات امام ابن جرتے سے کی ہے اور وہ کی ہے، لہذا یہ روایت امام ابن جرتے سے کی ہے اور وہ کی ہے، لہذا یہ روایت امام ابن جرتے سے کی ہے اور وہ کی ہے، لہذا یہ روایت ضعیف ہے۔ ﴿

<sup>©</sup> تهذيب التذيب ٢٠٢/٣ الم ٢٠٢/٣ المسنن الدارقطنى ٥٠٢/١ الكاشف ١٣٦/٢ التقريب التهذيب ص٢٠٢ كميزان الاعتدال ٥٦٣/٢ كخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ١٣٢/٢ كالمغنى في المضعفاء ١٠١/١ كالمغنى في المضعفاء ١٠١/١ كاحاديث ضعيفه كا مجموعه ص ١٠٥/١٠ كتاب تعريف اهل التقديس ص ١٥٢/١٣٢ ك تهذيب التهذيب ١٠٥/١.

# الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من ملسلة الاحاديث المحيحة للألباني كالمحجود المراب المحجود المحجو

20. ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابة واعلموا ان الله لا يستجيب دعا من قلب غافل لاه.

"الله تعالى سے قبوليت كى ممل يقين كے ساتھ دعا كيا كرواور يا در كھواللہ تعالى غافل اور ب دھيان ول كى دعا قبول نہيں كرتا۔ "

20۔ ضعیف ہے۔

اس حدیث کوعلامدالبانی نے مسلسلة الاحادیث الصحیحة جلد نمبر 2، حدیث نمبر 493، ص 141 پنقل کر کے حسن کہا ہے اور محد اقبال کیلانی نے '' وعا کے مسائل''ص 38 پنقل کیا ہے۔

#### پھلا طريق

سنن ترمذی 261/2، مستندرك حاكم 493/1 كتاب المجروحين 372/1 بابن عدی 62/4، تاريخ بغداد 356/4 مفتاح معانى الآثار (7,6)، ابن عساكر 1/61/5، عن صالح المرى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابى هريره مرفوعًا.

اول: اس سند میں بشام بن حسان مرکس ہے ﴿ مرکس کی دعن ' والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔

دوم: سندمیں دوسراراوی صالح بن بشیرابوبشرالمری منکرالحدیث ،متروک الحدیث اور کذاب ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے: امام علی بن مدینی نے کہا: کچھ چیز نہیں ہے، ضعیف ہے امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: منکرالحدیث ہے ©

 <sup>◘</sup> تعريف اهل التقديس ص١٥٨ السوالات محمد بن عثمان بن ابي شيبة
 ص٥٢ كتاب الضعفاء للبخاري ص٥٥

امام نسائی نے کہا: متروک الحدیث ہے 🛈 امام دارقطنی نے کہا: نیک انسان ہے مگرضعیف الحدیث ہے امام جوز جانی نے کہا: وائی الحدیث ہے 🕈 امام ابن حبان نے ی کہا: ثقه راویوں سے موضوع (حجوثی) حدیثیں روایت کرتا تھا اس لئے ترک کر دیئے جانے کامستحق ہے۔ امام ابن حبان نے اس کے ترجمہ میں اس حدیث کا بھی ذکر کیا ہے ۞ امام عقیل نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور اس کی جھوٹی حدیثوں کی نشاند ہی بھی کی ہے @امام یچیٰ بن معین نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں پھر کہا: ضعیف الحدیث ہے، سیجھ چیز نہیں ہے۔امام عمرو بن علی نے کہا:ضعیف الحدیث ہے تفتہ رادیوں سے منکر حدیثیں روایت کرتا تھا اور نیک آ دمی تھا اس کو حدیث میں وہم ہوتا تھا۔ امام ابو داؤ دیے کہا: اس کی حدیث ندائشی جائے۔امام نسائی نے کہا:ضعیف الحدیث ہے اس کی حدیثیں منکر ہیں۔امام ابن عدی نے کہا: اس کی حدیثیں منکر ہیں اور صاحب حدیث نہیں ہے۔ امام ابواحد الحاکم نے کہا: محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے۔ امام اساعیل بن علیہ نے کہا: ثقیبیں ہے 🕤 امام ابن جرعسقلانی نے کہا:ضعیف ہے امام ذہبی نے کہا:محدثین نے اس کوضعیف کہا ہے ﴿ امام احمد بن عنبل نے کہا: قصہ گوہے حدیث میں معروف نہیں اور نہ صاحب حدیث ہے۔امام الفلاس نے کہا: منکر الحدیث جداً ہے ۞ امام ذہبی نے اس کے ترجمہ میں اس حدیث کا بھی ذکر کیا ہے۔امام ذہبی نے اس کوضعفاء میں شار کیا ہے اور کہا ہے کہ امام ابو داؤدنے اس کوچھوڑ دیا تھا۔ 🛈

<sup>•</sup> كتاب السضعة فاء والسمتروكيين ص ٢٩٣ هموسوعة اقوال الدارقطنى ٢٢١ السمجروحين الدارقطنى ٢٢١ السمجروحين الدارقطنى ٢٢١ وال السرجال ص ١٢٠ فكتاب السمجروحين ١٩٩٧ فاء الكبير ١٩٩٧ وتهذيب التهذيب ١٣٨ وتقريب التهذيب ص ١٢٨ والكاشف ١٤٨٢ وميزان الاعتدال ٢٨٩/٢ والسمغنى في الضعفاء ٢٨٩/١

#### دوسرا طريق

#### **&&&**

21. عليك بحسن الخلق، وطول الصمت، فوالذى نفسى بيده ماعمل الخلائق بمثلهما.

'' تو اینے او پراچھا اخلاق اور زیادہ خاموش رہنا لازم کر ہتم ہے اُس ذات کی ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، مخلوق کا کوئی دوسراعمل ان کے برابرنہیں۔''

#### 21 ضعف ہے۔

اس مديث كوعلامه البانى نے سلسلة الاحساديث الصحيحة جلد4، مديث نمبر 1938 من 576، يفقل كركے سن كہاہ۔

<sup>•</sup> نهاية الاغتباط ص190 تا197، والكواكب النيرات ص ٢٨٣،٣٨١ • كواكب النيرات ص ٢٨٣،٣٨١ • كواكب النيرات ص

#### يهلا طريق

اخرجه ابو يعلى في مسنده 834/2، الطبراني في الاوسط (7245)، شعب الايمان 1/65/1، ابسن ابسى الدنيا في الصمت 2/32/4، البزار (ص329)، طريق بشار بن الحكم نا ثابت البناني عن انس موفوعًا. الراد من من المن عن انس موفوعًا.

امام ابن حبان نے کہا: منگر المحدیث جدًا، ینفرد عن ثابت البنانی باشیاء لیست من حدیثه، المام ابوزرع نے کہا: منکر الحدیث ہے امام وہی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ؟

امام ابوزرعدرازی نے کہا:ضعیف الحدیث ہاس نے ثابت البنانی ہے منکر حدیثیں روایت کی ہیں ﴿ (مَدُوره راوی بِثارین حَلَم عِن ثابت البنانی ہی ہے۔) امام ابن عدی نے کہا: بثار بن حَلم نے ثابت البنانی سے منکر حدیثیں روایت کی ہیں اور اس کی متابعت نہیں کی سام منکر حدیثیں روایت کی ہیں اور اس کی متابعت نہیں کی سے منکر حدیثیں اس حدیث کاذکر بھی کیا ہے۔

#### دوسرا طريق

اول: یسند مرسل ہے اور مرسل روایت محدثین کے نزدیک ضعیف ہے دیکھیے حدیث نمبر (14) چو تھے طریق کے تحت۔

<sup>•</sup> كتاب المجروحين الا 191 • ميزان الاعتدال ٣٠٩/١ • السغني في الضعفاء ١٩٨/١ • كتاب الضعفاء للرازي ٣٥٣/٢ • لسان الميزان ١٢/٢.

# المحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث المحيحة للألباني في الاحاديث المحيحة المالياني في الاحاديث المحيدة المالياني في الاحاديث المحيدة المالياني في المحتود ال

دوم: راوی جلیس کا راقم کو کتب اساء الرجال میں ترجمہ نہیں ملالہٰذا یہ مجہول الحال ہے۔

#### **@@@**

22. ليلة القدر سابعة او تاسعة وعشرين ان الملائكة تلك اليلة في الارض اكثر من عدد الحصى.

'لیلة القدرستائیسویں یا انتیبویں رات ہے اور اس رات میں زمین پر اس قدر فرشتے موجود ہوتے ہیں کہان کی تعداد کنگریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔''

#### 22 - ضعیف ہے۔

ال مديث كوعلامه البانى نے سلسلة الاحاديث الصحيحة جلدة، مديث نبر 240، من 240، يفتل كر كے سن كها ہے-

مسند ابوداود الطيالسى ( 2545) مسند احمد 519/2 ، ابن خزيمة 223/2 ، عن عمران القطان عن قتاده عن ابى ميمونة عن ابى هريرة مرفوعًا.

23. اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة فى
 الارض و فساد عريض .

''جبتم سے ایساشخص رشتہ طلب کرے جس کی دین داری اور اخلاق تسمیس پیند ہوں تو اس سے نکاح کرواگرتم ایسانہ کروگے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بڑی خرابی پیدا ہوگی۔''

23- ضعیف ہے۔

اس صدیث کوعلامدالبانی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة جلد 3، عدیث نمبر 1022 م 20، رنقل کر کے حسن کہا ہے۔

#### يهلا طريق

سنن الترمذي 201/1، سنن ابن ماجة 607-606، مستدرك حاكم 165/2 - 164، تاريخ بغداد 61/11، من طريق عبدالحميد بن سليمان الانصاري. اخو فليح. عن محمد بن عجلان عن ابن وثمية البصري عن ابي هريرة مرفوعًا.

اول: محمد بن عجلان راوی مرکس ہے (معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ دوم: عبد الحمید بن سلیمان راوی ضعیف اور پھھ بھی نہیں ہے امام ابن حبان نے کہا بخلطی کر جاتا تھا اور سندوں کوالٹ بلٹ کر دیتا تھا جب سے چیز اس کی روایت میں زیادہ ہوگئی تو اس سے دلیل پکڑنا باطل ہوگیا (امام ابن حبان نے اس کے ترجمہ میں اس صدیث کا بھی ذکر کیا ہے۔ امام نسائی نے کہا:ضعیف ہے (امام علی بن مدینی نے کہا:ضعیف ہے ()

<sup>•</sup> تعريف اهل التقديس ص ١٥٠،١٣٩ ﴿ كتاب المجروحين ١٣١/٢ ﴿ كتاب الضعفاء والمتروكين ص٢٩٨ ﴿ سوالات محمد بن عثمان بن ابي شيبة ص١١٤

# الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني و 99

امام ابوزرعہ رازی نے کہا: سخت ضعیف ہے ﴿ امام یحیٰ بن معین نے کہا: وہ یکھے چے جزنہیں ہے ﴿ اوراس کی حدیث نہ کھی جائے ﴿ امام دار قطنی نے کہا: ضعیف الحدیث ہے۔ ﴾ امام یحیٰ اورامام ابوداؤ دنے کہا: ثقینہیں ہے۔ ﴾ امام صار کے بن محمد الاسدی نے کہا: ضعف ہے امام یعقوب بن سفیان نے کہا:

امام صالح بن محمد الاسدى نے كہا: ضعيف ہے امام يعقوب بن سفيان نے كہا: حديث ميں قوى نہيں ہے۔ امام ابواحمد حاكم نے كہا: محدثين كے نزد يك قوى نہيں ہے ۞ امام ابن حجر عسقلانی نے كہا: ضعيف ہے ۞ امام ذہبی نے كہا: محدثين نے اس كو سخت ضعيف كہا ہے ۞ امام قبلی نے اس كاذكر ضعفاء ميں كيا ہے ۞ امام عقبلی نے اس كاذكر ضعفاء ميں كيا ہے ۞

#### دوسرا طريق

ليث بن سعد عن ابن عجلان عن ابي هريرة عن النبي عِلَيْ مُوسلاً.

اول: یسندمرسل اورمنقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

کیونکہ محمد بن عجلان کی انس بن مالک کے علاوہ تمام روایات تابعین سے ہے اور وفات 148 ھے ا

دوم: محمر بن عجلان مدلس ہے ﴿ عن سے روایت کررہا ہے۔ لہذا میدروایت معنعن ہونے کی وجہ سے بھی ضعیف ہے۔

<sup>•</sup> كتاب الصعفاء للرازى ٢٢١/٣ فتاريخ يحيى بن معين ١٩٩١ فاسماء الضعفاء والكذابين ص ١٣٣ فموسوعة اقوال الدارقطنى ٣٨٩/٢ فميزان الاعتدال ١٨١/٢ وتهديب التهذيب التهذيب التهذيب التهذيب ص ١٩١١ المعنى في الضعفاء ١١٩٠١ فكتاب الضعفاء الكبير ٣٨٣/٣ تذكرة الحفاظ ١٣١/١ فتع يف اهل التقديس ص ١٩٠١/١٩

# الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني المحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني

#### تيسرا طريق

ليبقى فى اسنن الكرى 82/7، من طريق عبد الله بن هر من الفدكى عن سعيد ومحمد ابنى عبيد عن ابى حاتم المزنى قال: قال رسول الله

اول: اس سندمیں عبداللہ بن ہر مزراوی ضعیف ہے۔ آ

دوم: محمد بن عبيد اور سعيد بن عبيد دونو ل راوي مجهول بير \_ (

سوم: بیسند مرسل اور منقطع ہونے کی وجہ سے بھی ضعیف ہے۔ ا

24. ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وان من الناس مفاتيح للشر ومغاليق للخير على يديه وويل للشر ومغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح للشر على يديه.

'' بے شک بعض لوگ ایسے ہیں جو نیکی کامنبع اور برائی کی راہ سے رو کنے والے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جوشر کامنبع اور نیکی کی راہ کورو کنے والے ہیں۔خوشخبری ہے اس آ دمی کے لیے جس کے ہاتھ پراللہ تعالی نے خبر کی راہیں کھول دیں ، ہلاکت ہے اس آ دمی سے لیے جس کے ہاتھ پراللہ تعالی نے خبر کی راہیں کھول دیں ۔''

24 ضعیف ہے۔

اس مديث كوعلامه البانى في سلسلة الاحساديث المصحيحة جلد 3، مديث نمبر 1332 ، من 320 ، رفقل كيا باور حن كها ب-

<sup>◘</sup> تحرير تقريب التهذيب ٢/٩/٢. ۞ تحرير تقريب التهذيب ٣٨/٢،٢٨٨/٣.

كتاب المراسيل ص ٢٥٠.

# يهلا طريق

سنن ابن ماجة (237) ابن ابى عاصم فى "السنة" (251) عن محمد بن ابى حميد المدنى عن حفص بن عبيد الله بن انس عن انس بن مالك ﷺ مرفوعًا.

اول: اس سند میں محمد بن ابی حمید راوی منکر الحدیث اور متروک ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے:

<sup>©</sup> تاريخ يحيى بن معين ١٣٢/١ اكتاب المضعفاء للبخارى ص٩٩ احوال السرجال ص ١٣٠ اكتاب المصحور دين ١٢١/٢ كتاب المضعفاء المرجال ص ١٣٠ كتاب المصحور دين ١٢١/٣ كتاب المضعفاء ١٩٥ المغنى الكبير ١٩٠ التهذيب مم ١٨٥ كتاب المغنى في الضعفاء ١٩٠ الموضوعات، ص ٢٩٠

# السعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيعة للألباني المحيفة في الاحاديث الضعيفة من السلام المحتاد ا

# دوم: دوسراراوی حفص بن عبیدالله کاانس بن مالک سے ساع ثابت نہیں (

#### دوسرا طريق

المروزى فى "زوائد الزهد" (٩٦٨) ابن ابى عاصم "السنة" (٢٥٣.٢٥٣) والبيه قى فى "شعب الا يىمان" ا/٣٤٩، وله عند سنن ابن ماجة و كذا ابن ابى عاصم (٢٥٢) شاهد يرويه عبد الرحمٰن بن زيد بن اسلم عن ابى حازم عن سهل بن سعد مرفوعاً.

اس سندمیں عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم منکرالحدیث اور سیجھ بھی نہیں ہے۔

امام نسائی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: کہا مام علی بن مدین کہے ہیں ۔ سخت ضعیف ہے ﴿ امام بحل بن معین نے کہا: اس کی حدیث کچھ ہی نبیس ﴿ ضعیف ہے ﴿ امام جوز جانی نے کہا: حدیث میں ضعیف ہے ﴿ امام ابن حبان نبیس ﴿ ضعیف ہے ﴿ امام ابن حبان نبیس ﴿ ضعیف ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: روایات مرسل وموقوف کومرفوع نے کہا: روایات کوالٹ بلیٹ کردیا تھا جی کہا مام ابوقعیم نے کہا: کچھ بھی نہیں ہے ﴿ امام ابوقعیم نے کہا: کچھ بھی نہیں ہے ﴿ امام ابوداؤداورامام ابوزرعدرازی نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابوحائم نے کہا: حدیث میں توی نبیس ہے نیک تھا اور حدیث میں سخت ضعیف ہے۔ امام ابوحائم نے کہا: حدیث میں توی نبیس ہے نیک تھا اور حدیث میں سخت ضعیف ہے۔ امام ابن خوزی نے کہا: اس کی حدیث قابل ابن خوزی نے کہا: اس کے برے حافظہ کی وجہ سے کہا: اس کی حدیث قابل حصیف ہونے برعد ثین کا اجماع ہے ﴿

# الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني المحيفة في الاحاديث الضعيعة الألباني

ا پنے باب سے موضوع (جھوٹی) حدیثیں روایت کی ہیں ﴿ امام دار قطنی نے اسکا ذکر ضعیف اور متروک راویوں میں کیا ہے ﴿ امام ابن حجرعسقلانی نے کہا:ضعیف ہے ﴿ امام زہبی نے کہا: محدثین نے اس کوضعیف کہا ہے ﴿ محمد طاہر بن علی نے کہا:ضعیف ہے ﴿

# تيسرا طرق

كتاب السنة (٢٥٠) ثنا محمد بن يحيى بن ميمون العكى ثنامعمتر بن سليمان عن عقبة بن محمد عن زيد بن اسلم عن ابى حازم عن سهل بن سعد الساعدى مرفوعاً.

اول: اس سند میں عقبہ بن محدراوی مجہول ہے امام ابن البی حاتم نے اپنے باب سے قل کیا ہے کہ دراوی مجہول ہے امام ابن البی حاتم نے اپنے باب سے قل کیا ہے کہ "لا اعد فه" (مجہول) ہے ©

دوم: سندمیں دوسراراوی محمد بن یجیٰ بن میمون کا ترجمہ راقم کو کتب اساءالرجال میں نہیں ملائیں بات علامہ البانی نے بھی کہی ہے۔والحمد للد۔

유유윤

25. من ضرب مملوكه ظالما اقيد منه يوم القيامة.

"جس نے اپنے غلام کوظلماً مارا،اس سے روز قیامت بدلہ لیا جائے گا۔"

25۔ ضعیف ہے۔

اس مديث كوعلامه الباني في سلسلة الاحاديث الصحيحة جلد 5، مديث تمبر 2352،

• طبقات ابن سعد، ۵/۱۳۹ المدخل الى الصحيح، ص۱۵۳ الضعفاء والمتروكون، ص۲۰۰ وتقريب التهذيب، ص۲۰۲ والكاشف، ۱۳۲/۲ وتذكرة الموضوعات، ص۲۲۸ ولسان الميزان، ۱۷۹/۳

# الصحيفة في الاحاديث المنعيفة من سلسلة الاحاديث المسيحة للألباني كالمستحدد المستحدد ا

ص466، بِنقل كيا ب اورحس كهاب ليكن ال حديث ع تمام طرق ضعيف بير \_

# پھلا طريق

اخرجه ابو نعيم في "الحلية" 378/4، و البخارى في "الادب المفرد" (181) من طريق سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن عمار بن ياسر مرفوعًا.

اس سند میں سفیان اور حبیب بن الی ثابت مدلس ہیں آعن سے روایت کر رہے ہیں۔ لہذا پیطر بین معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

#### دوسرا طريق

اخرجه الطبراني في "الاوسط" (رقم 1445)، و البخاري في "الادب المفرد" (185)، حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة بن ابي اوفي عن ابي هريرة مرفوعًا.

اس سندمیں راوی قادہ مشہور مدلس ہے البذابیطریق بھی ضعیف ہے۔

26. رجل يقال له شهاب فقال بل انت هشام.

"ایک آدمی جس کوشهاب کهاجا تا تفاتو آپ نے کها بلکتم بشام ہو"

26۔ ضعف ہے۔

ال حديث كوعلامه البانى نے سلسلة الاحاديث الصحيحة جلد 1، ق 1، عديث نبر 215، ش 423، ورسن كها ہے۔

<sup>◘</sup> تعريف اهل النقديس ص ١٣٢٠١٣١ وتعريف اهل التقديس ص ١٣٤٠١٢٢

# پھلا طريق

اخرجه البخارى فى "الادب المفرد" (825)، والحاكم (277/4)، والبخارى فى "الادب المفرد" (825)، والبحب " (277/4)، والبيهقسى فسى "الشعب " (277/4)، والبيهقسى فسى "الشعب الفطان عن قتادة عن زرارة بن ابى اوفى عن سعد بن هشام عن عائشه مرفوعًا.

ہے طریق راوی قادہ کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے ①

# دوسرا طريق

اخرجه الحاكم (277/4)، و ابن سعد في "الطبقات" (26/7)، عن على بن زيد بن جدعان عن الحسن عن هشام بن عامر مرفوعًا.

اول: اس سند میں حسن بھری مدس ہے ا

دوم: سند میں دوسرا راوی علی بن زید بن جدعان متروک، رافضی،ضعیف، نا قابل ججت ہے اورحدیثوں کو بدل دیتا تھا اور کچھ بھی نہیں ہے۔اس راوی پر جرح حدیث نمبر (1) پہلے طریق کے تحت گزر چکی ہے۔وہی ملاحظ فرمائیں۔

**@@@** 

27 اطفال المشركين هم خدم اهل الجنة.

"مشركين كے بچے جنتيوں كے خادم ہوں گے۔"

27 - ضعیف ہے۔

<sup>●</sup> تعريف أهل التقديس ص١٠٢،١٣١ € تعريف أهل النقديس ص١٠٢

اس مديث كوعلامه البانى ني سلسلة الاحديث المصحيحة علادة، مديث نبر 1468 م 452 ، ينقل كيا بها ورضيح كها ب-

#### يهلا طريق

رواه ابن مندة في "المعرفة" ( 1/261/2) معلقًا حدث ابراهيم بن مختار عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن سنان بن سعد عن ابي مالك مرفوعًا.

اول: اس سندمیں سنان بن سعدراوی "متکلم فیه" ہے۔

امام عجلی نے کہا: ثقہ ہے ﴿ امام یحیٰ بن معین نے کہا: ثقه ہے ﴿ امام نسائی نے کہا: معکر الحدیث ہے ﴾

امام جوز جانی نے کہا: "احدادیشه واهیة" ﴿امام عقیلی نے اس کاذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا ہے: امام احمد بن حنبل نے اس کی حدیثوں کو چھوڑ دیا تھا اور کہا کہ اس کی حدیثوں کو چھوڑ دیا تھا اور کہا کہ اس کی حدیثیں غیر محفوظ اور مضطرب ہیں ﴿امام ابن سعد نے کہا: منکر الحدیث ہے ﴿امام والطّنی نے کہا: ضعیف ہے ﴿اوراس کاذکر "الصعفاء و المتروکین" میں کیا ہے ﴿امام زہی نے کہا: قابل جمت نہیں ہے ﴿ اور محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے ﴿امام ابن جمرع سقل انی نے کہا: "صدوق نه افواد" ﴿

<sup>©</sup> تاريخ المثقات ص ١٤٩ • تهذيب التهذيب ٢٥٤/٢ • كتاب المضعفاء والمتروكين ص ٢٩٥ • احوال المرجال ص ١٥٣ • كتاب المضعفاء الكبير والمتروكين ص ٢٩٥ • التهديب ٢٧٤/٢ • موسوعة اقسوال المدارة طنى ١٩٨٢ • موسوعة اقسوال المدارة طنى الم٢٤٨ • المضعفاء والمتروكون للدارة طنى ص ٢٢٨ • التهذيب ص ١٥٨ • التهذيب ص ١٥٨ • التهذيب ص ١٥٨ • التهذيب ص ١٨٨ • التهديب ص ١٨٨ • الته

# المعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث المعيعة للأنباني في الاحاديث المعيفة في الاحاديث المعيفة عن المعاديث المعينة في الاحاديث المعينة في الاحاديث المعينة المعينة في الاحاديث المعينة في الاحاديث المعينة المعينة في الاحاديث المعينة المعينة في الاحاديث المعينة المعينة في الاحاديث المعينة في الاحاديث المعينة المعينة المعينة في الاحاديث المعينة المعينة في الاحاديث المعينة الم

دوم: سندمیں دوسراراوی محمد بن اسحاق مدلس ہے ( البندا بیطریق معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

سوم: سندمیں ابراہیم بن مختار بھی ' مشکلم فیہ' ہے۔

امام ابواسحاق ابراہیم بن عبداللہ نے کہا: میں نے امام کی بن معین سے بوچھا کہ ابراہیم بن مختار کی حدیث کیسی ہیں تو انہوں نے کہا: کھ چیز نہیں ہے ﴿ امام محمہ بن عمر و نے اس کو چھوڑ دیا تھا ﴿ امام المحمد ثین امام بخاری نے کہا: ''فیہ نظر'' یعنی سخت ضعیف و مجر و ح ہے۔ امام ابو حاتم نے کہا: اس میں کوئی محر و ح ہے۔ امام ابو حاتم نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام ابن حبان نے اس کا ذکر نقہ راویوں میں کیا ہے ﴿ امام ابن شاہین نے کہی اس کا ذکر نقہ راویوں میں کیا ہے ﴿ امام ابن شاہین نے کہی اس کا ذکر نقات میں کیا ہے ﴿ امام ابن جُر فَیْ اِسْ کا ذکر شعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابن جُر فَیْ اِسْ کا ذکر شعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابن جُر فَیْ اِسْ کا ذکر شعفاء ' میں بھی کیا ہے ﴿ امام ابن جُر فَیْ اَسْ کا ذکر نشعفاء'' میں بھی کیا ہے ﴿ امام ابن جُر فَیْ اَسْ کا ذکر نشعفاء'' میں بھی کیا ہے ﴿ امام ابن جُر فَیْ اَسْ کا ذکر نشعفاء'' میں بھی کیا ہے ﴿ امام ابن جُر فَیْ اِسْ کا ذکر نشعفاء'' میں بھی کیا ہے ﴿ امام ابن جُر فَیْ اَسْ کا ذکر نشعفاء'' میں بھی کیا ہے ﴿ امام ابن جُر فَیْ اِسْ کا ذکر نشعفاء'' میں بھی کیا ہے ﴿ امام ابن جُر فَیْ اِسْ کا ذکر نشعفاء'' میں بھی کیا ہے ﴿ امام ابن جُر فَیْ اِسْ کا ذکر نشعفاء'' میں بھی کیا ہے ﴿ امام ابن جُر فَیْ اِسْ کا ذکر نشعفاء'' میں بھی کیا ہے ﴿ امام ابن جُر فَیْ اِسْ کا ذکر نشعفاء'' میں بھی کیا ہے ﴿ امام ابن جُر فَیْ اِسْ کا ذکر نشعفاء'' میں بھی کیا ہے ﴿ امام ابن جُر فَیْ اِسْ کا ذکر نشعفاء'' میں بھی کیا ہے ﴿ امام ابن جُر فَیْ اِسْ کا ذَالُونِ کُلُونِ کُلُ

#### دوسرا طريق

اخرجه ابو نعيم في "الحلية" ( 308/6)، من طريق الطبراني و هذا في "الاوسط" بسند عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك مرفوعًا.

• تعريف اهل التقديس ص ١٦٨ ﴿ سوالات ابن الجنيد ص ١٥٣ ﴿ كتاب السنعفاء الكبير ١٧٢ ﴿ تَهْ ذَيْبِ الْمَهْذِيْبِ ١٠٢ ﴾ التهذيب الم٠١ ﴿ تَارِيخُ اسماء الثقات ص ٢٠ ﴿ كَتَابِ الضعفاء الكبير ١٧١ ﴿ الكاشف ١٧٢ ﴾ المختى في الضعفاء ٢٠٠١ ﴾ تقريب التهذيب ص ٢٣

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث انصحيحة للأنباني في الاحاديث الصحيفة في الاحاديث الصحيفة الماسكة

اول: اس سند میں بزیدالرقاشی راوی حخت ضعیف،منکر الحدیث اور متروک ہے اس راوی پر جرح حدیث نمبر(۱) چوتھے طریق کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

وم: سندمیں راوی رہیج بن مبیح ضعیف ہے۔

امام علی بن مدین نے کہا: نیک ہے قوی نہیں تھا ﴿ امام جوز جانی نے کہا: صدیث میں ضاف امام جوز جانی نے کہا: حدیث میں ضاعت نہتی اس کور وایات میں بہت وہم ہوتا تھا یہاں تک کہاس کی حدیث میں مشکر رواییتی واقع ہوگئ جب منفر وہوتو قابل جمت نہیں ﴿ امام عقال نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے۔ امام عقال نے کہا: اس کی تنام حدیثیں مقلوب ہیں ﴿ امام المحدثین امام بخاری نے کہا: امام بخی بن سعید القطال اس سے حدیثیں روایت نہیں کرتے ہتھ ﴿

امام ابوزرعدرازی نے اس کاذکرضعفاء میں کہاہے ﴿ امام احمد بن عنبل نے کہا:

اس میں کوئی حرج نہیں نیک آ دی تھا۔ امام یکیٰ بن معین نے کہا: ضعیف الحدیث ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام ابن سعداورامام نسائی نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابوزرعہ نے کہا:

میں کوئی حرج نہیں۔ امام ابوطاتم نے کہا: نیک آ دی تھا۔ امام یعقوب نے کہا: نیک آ دی تھا۔ امام سی حقوب نے کہا: نیک آ دی تھا۔ امام ساجی نے کہا: ضعیف الحدیث ہے۔ امام جی نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام قلاس نے کہا: قوی نہیں ہے ﴿ امام ذہبی نے اس کا ذکرضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابن حجم عسقلانی نے کہا: "صدوق سین الحفظ" تھا ﴾

<sup>•</sup> سوالات محمد بن عثمان بن ابي شيبة ص٥٩ احوال الرجال ص ١٢٣ • كتاب المجروحين ٢٩١/١ • كتاب الضعفاء الكبير ٥٣/٢ • كتاب الضعفاء للبخاري ص٣٠ • كتاب المضعفاء للرازي ٢١٢/٢ • تهذيب التهديب ١٣٧/١ • المغنى في الضعفاء ١٣٢/١ • تتريب التهذيب ص١٠١.

#### تيسرا طريق

اخرجه ابو يعلى فى "مسنده" (1011-1012) من طريق الاعمش عن يزيد الرقاشي به.

اول: اس سندمیں بھی یزیدالرقاشی راوی تخت ضعیف ، منکر الحدیث اور متروک ہے اس پر جرح گزرچکی ہے۔

دوم: سندمیں اعمش راوی مدلس ہے 🛈 لہذا بیطریق بھی معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

#### چوتھا طریق

اخرجه البزار (232) من طريق مبارك بن فضالة عن على بن زيد عن انس بن مالك موفوعاً.

اول: اس سندمیں علی بن زیدراوی رافضی ،متروک ،ضعیف اور نا قابل ججت اور کچھ بھی نہیں ہے اس پر جرح حدیث نبیر (۲) پہلے طریق کے تحت گزر چکی ہے لہذا وہی ملاحظہ فرمائیں۔

دوم: سند میں مبارک بن فضالہ راوی ضعیف اور مدلس ہے ﴿ عَن سے روایت کررہا ہے اللہ دایہ طریق معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

#### پانچواں طریق

اخرجه البزار في "مسنده" (232)، الطبراني في "الكبير" و "الاوسط" من طريق عباد بن منصور عن ابي رجاء عن سمرة بن جندب مرفوعًا.

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للأنباني

اس سند میں عباد بن منصور راوی مدلس ہے ضعیف راویوں سے تدلیس کرتا نقا آ اور کچھ چیز نہیں ضعیف ہے۔وضاحت پیش خدمت ہے:

امام نسائی نے کہا: ضعیف ہاس کا حافظ گرا گیا تھا ﴿ امام کی این معین نے کہا:

کی چیز نہیں ہاور حدیث میں قوئ نہیں ہاس پر قدر ریہ ہونے کی تہت لگائی گئی ہے ﴿ امام ایواسحاتی ابراہیم بن عبداللہ نے کہا:

میں نے امام کی بن معین سے پوچھا اس کی حدیث کیسی ہانہوں نے کہا: ضعیف الحدیث میں نے امام علی بن مدینی نے کہا: ضعیف ہے اور قدری تھا ﴿ امام جوز جانی نے کہا: سی کے ﴿ امام علی بن مدینی حافظ اور عمرے آخر میں حافظ گرا گیا تھا ﴿ امام ابن حبان نے کہا: تدری تھا اور اس کی طرف الحفظ اور عمرے آخر میں حافظ گرا گیا تھا ﴿ امام ابن حبان نے کہا: تدری تھا اور اس کی طرف وعوت و بے والا تھا ﴿ امام ابوزرعہ نے کہا: اس کی حدیث کسی جائے ۔ امام اس کی حدیث کسی ہے۔ امام اس کی حدیث کسی جاور مدلس اس کی حدیث کسی جاور مام ابن جموع سقلانی نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں اس کی حدیث کسی جاور مدلس جائے ﴿ امام ابن جموع سقلانی نے کہا: صدوق اس پر قدر ریہ کی تہمت لگائی گئی ہا ور مدلس خیا آخری عمر میں حافظ گرا گیا تھا ﴿ امام عقیلی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابن جموع سقلانی نے کہا: صدوق اس پر قدر ریہ کی تہمت لگائی گئی ہے اور مدلس نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن جموع سقلانی نے کہا: صدوق اس کو ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابن جموع سقلانی نے کہا: صدوق اس کوئی حرض خیا ہے ہیں کیا ہے ﴿ امام ابن جموع سفل نے کہا: ضعیف ہے ﴿ اللّٰ نے کہا: اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ اللّٰ اللّٰ

© تعریف اعل التقدیس ص۱۱۱ اکتاب الضعفاء والمتروکین ص۲۹۸ ایخاریخ یحیی بن معین ۲۰۳/۸۲/۱۹/۱ والمعرفة والتاریخ ۵۳/۲ وسوالات ابن الجنید ص۱۱۹ سوالات محمد بن عثمان بن ابی شیبة ص۵۲ واحوال الرجان ص۱۱۲ قترنیب التهذیب ۵۲/۲ و تهذیب التهذیب ۲۲/۷ قتاریخ الثقات ص۲۳۷ تقریب التهذیب ص۱۲۳ کا کتاب الصعفاء الکبیر

### المعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيعة للألباني

28. من منع فضل مائة او فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة.

''جس نے (اپنی ضرورت سے) زائد پانی یا گھاس روک لی تو روزِ قیامت اللہ تعالیٰ اس سےاپے فضل کوروک لے گا۔''

28 - ضعیف ہے۔

اس مدیث کوعلامه البانی نے سلسلة الاحسادیت الصحیحة حدیث نمبر 1422 ، جلد 3 م 409 ، رِنقل کیا ہے اور سیح کہا ہے۔

#### پھلا طریق

اخرجه احمد في "مسند" ( 221,179/2) من طريق ليث بن ابي سليم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا.

اس سند میں لیث بن ابی سیم راوی ضعیف، مدلس ہے ﴿ اوراختلاط کا شکار ہوگیا تھا ﴿ امام عقیلی نے نسائی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام جوز جانی نے کہا: حدیث میں ضعیف تھا ﴿ امام عقیلی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے۔ امام سفیان بن عینیہ نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: عمر کے آخر میں ختلط ہوگیا تھا سندوں کو بدل دیتا اور مرسل روایت کو مرفوع کر دیتا تھا نیز امام کی بن سعید القطان ، امام عبد الرحمٰن بن مہدی ، امام احمد بن حنبل اور امام کی بن معین نے اس کوچھوڑ دیا تھا۔

• التدليس في الحديث ص٣٦ • نهساية الاغتباط ص ٢٩٥، و الكواكب النيرات ص٣٩٣ • كتاب المضعفاء والمتروكين ص ٣٠٢ • احوال الرجال ص ١٩٥ • كتاب الضعفاء الكبير ١٧٨٠

#### الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث انصحيحة للألباني

اورامام احمد بن طنبل نے کہا: سخت ضعیف الحدیث بہت غلطیاں کرنے والا تھا ﴿ امام یجیٰ بن معین نے کہا: ضعیف ہے تو ی نہیں ہے ﴿ پھرا بن معین نے کہا: اس کی حدیث کچھ بھی نہیں ۔ امام احمد بن طنبل نے کہا: مضطرب الحدیث تھا اورا مام عثمان بن ابی شعبہ نے کہا: ثقتہ صدوق کیکن قابل حجت نہیں ہے ﴿

امام دارقطنی نے کہا: سی الحفظ اور ضعیف ہے تو ی نہیں ہے ﴿ امام ابن سعد نے کہا: نیک آ دی تھا کیا دیشہ میں ضعیف تھا ﴿ امام ابوحاتم نے کہا: ضعیف الحدیث تھا پھر امام ابوحاتم اور امام ابوزرعد رازی نے کہا: "لایشغل به هو مضطر ب الحدیث "پھر امام ابوزرعہ نے کہا: صدیث میں کمزور تھا اہل علم کے نزدیک قابل جمت نہیں۔ امام حاکم ابواحد نے کہا: صدیث میں کمزور تھا اہل علم کے نزدیک قابل جمت نہیں۔ امام حاکم ابواحد نے کہا: اس کے ابواحد نے کہا: محدثین کے نزدیک توی نہیں ہے اور امام حاکم ابوعبداللہ نے کہا: اس کے برے حافظ پرمحدثین کا اجماع ہے۔ امام یعقوب بن شیبہ نے کہا: صدوق ضعیف الحدیث تھا۔ امام ساجی نے کہا: سی ہے۔ امام یعقوب بن شیبہ نے کہا: صدوق ضعیف الحدیث تھا۔ امام ساجی نے کہا: سی سے حدیث روایت نہیں کرتے تھے اور امام ابن معین نے امام یکی بن سعید القطان اس سے حدیث روایت نہیں کرتے تھے اور امام ابن معین نے کہا: ممکر الحدیث میں تمیز نہیں کی گئی لہٰذا ترک کردیا حصے میں سخت اختلاط کا شکار ہو گیا تھا اور اس کی حدیث میں تمیز نہیں کی گئی لہٰذا ترک کردیا گیا ہام ذہبی نے اس کاذکر ضعفاء میں کیا ہے۔ ﴿

<sup>•</sup> كتاب المجروحين ٢٣١/٢ اسوالات ابن الجنيد ص١٦٥،١٥٦ • كتاب المضمعفاء والكذابين ص١٦٢ • سمنن الدارقطني ٣١٩/٢،٦٤٨ طبقات ابن سعد٢/١٢/٢ • تهذيب التهذيب ٢١٢،٢١٢ • تقريب التهذيب صُ

#### دوسرا طريق

مسند احمد ( 183/2) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى ان عبدالله بن عمرو مرفوعًا.

بیسند منقطع ہے کیونکہ سلیمان بن موی کی عبداللہ بن عمر و سے ملا قات نہیں ہوئی ①

#### تيسرا طريق

اخرجه ابو الشيخ في "الطبقات" (2,1/63)عن حسن بن ابي جعفر عن عمرو بن دينار عن ابي صالح عنه.

اس طریق میں حسن بن ابی جعفرراوی منکر الحدیث، متروک الحدیث، کذاب اور پچھ نہیں ہے۔

امام نمائی نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام المحدثین امام بخاری نے کہا:
منکر الحدیث ہے ﴿ امام جوز جانی نے کہا: ضعیف واہی الحدیث ہے ﴿ امام بحیٰ بن معین
نے کہا: ضعیف الحدیث ہے ﴿ امام ابوزرعدرازی نے کہا: قوی نہیں ہے ﴿ امام علی بن
مدنی نے کہا: ضعیف بضعیف ہے ﴾

امام ابونعیم نے کہا: منکر الحدیث ہے ﴿ امام دار قطنی نے کہا: ضعیف ہے ۞ امام عقیلی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا ہے کہ امام یجیٰ بن معین کہتے ہیں: پچھ چیز نہیں ہے امام ابوعبداللہ نے کہا: ضعیف ہے ۞

• سلسلة الاحاديث المصحيحة للألباني ٣٠٩/٣ كتاب الضعفاء والمتروكين ص٢٨٨ كتاب الضعفاء للبخاري ص٢٦ احوال الرجال ص ١١١ سوالات ابن الجنيد ص٦٢ كتاب الضعفاء للرازي ١١/٢ ١٥ سوالات محمد بن عثمان بن ابي شيبة، ص٦٢ كتاب الضعفاء لابي نعيم صحه الدارقطني ٣/٣٠ كتاب الضعفاء الكبير ١/٢١١ امام عمروبن علی نے کہا: صدوق منکر الحدیث تھا اور امام یجی بن سعیداس سے حدیث روایت نہیں کرتے تھے پھر کہا: ضعیف ہے۔ امام احمد بن عنبل اور امام نمائی نے کہا: ضعیف ہے۔ امام عبدالرحمٰن بن مہدی نے اس کی حدیث کوچھوڑ دیا تھا۔ امام ساجی نے کہا: ضعیف ہے۔ منکر الحدیث ہے۔ امام ابوداؤ د نے کہا: ضعیف ہے منکر الحدیث ہے۔ امام ابوداؤ د نے کہا: ضعیف ہے اس کی حدیث نہیں ہے۔ امام ابن حبان اس کی حدیث نہیں ہے۔ امام ابن حبان اس کی حدیث نہیں ہے۔ امام ابن حبان خیات محدیث نہیں ہے۔ امام دہمی نے کہا: حدیث نین نے کہا: حدیث نین نے کہا: حدیث نین ہے۔ آپائی خوت نہیں ہے۔ آپائی ہے

امام ابن ججرعسقلانی نے کہا: "ضعیف الحدیث مع عبادته و فضله" ﴿
امام فلاس نے کہا: معروق منکر الحدیث ہے ﴿ طاہر بن علی نے کہا: متروک ہے ﴿
﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

29. اذا راعه شيئ قال الله ربى لا شريك له.

''جب آپ کوکوئی چیزخوفز دہ کردیتی تو یہ پڑھتے اللہ تعالیٰ ہی میرارب ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔''

-

29- ضعیف ہے۔

اس مديث كوعلامه البانى في سلسلة الاحساديث الصحيحة جلد 5، مديث في مر 2070 م 102 بنائل كيا به اور "ميح" كهاب \_

<sup>©</sup> تهذیب التهذیب ۱/۹۷۹ المغنی فی الضعفاء ۱۲۵۸۱ وتقریب التهذیب ص۹۲ ف لاصب تنفیس ب تهدیب المکسال ۲۰۹۸ و تذکرة الموضوعات ص۲۳۹

#### <u>پھلا طريق</u>

اخرجه النسائى فى "عمل اليوم والليلة" (657) و عنه ابن اسنى فى "عمل اليوم والليلة" (330) و ابو نعيم (219/5) عن سهل بن هاشم حدثنا سفيان الثورى عن ثور بن يزيدعن خالد بن معدان عن ثوبان مرفوعًا.

السند مين سفيان تورى مراس ب (عن سے روايت كر رہا به الهذا يه روايت معتمن مونے كى وجه سے ضعیف به ب

**@@@** 

30. لاتلاعنوا بلعنة الله، ولابغضبه، ولابالنار وفي رواية بجهنم. " " تم ايك دوسر برالله كالعنت، اس كغضب اورجهنم كى آگ كے ساتھ لعن نه كرو-"

30۔ ضعیف ہے۔

اس صديث كوعلامه البانى نے سلسلة الاحداديث الصحيحة جلد 2، حديث نمبر 893 م 555 ، رِنْقل كيا ب اور حسن كها ب-

#### پھلا طريق

اخرجه ابو داود (4906)، والترمذي (357/1) والحاكم (48/1) والحاكم (48/1) واحمد (15/5) والبيهقي في "الشعب" (48/195/4)عن هشام ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعًا.

الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيعة للالباني كالمحتودة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعددة المستعدد المستعدد ا

اس سندمیں قادہ راوی مشہور مدلس ہے ©عن سے روایت کر رہا ہے۔ لہٰذا بیطریق معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

## دوسرا طريق

اخرجه البغوى في "شرح السنة" (3557/135/13) من طريق عبدالرزاق وهذا في "المصنف" (19531/412/10) عن معمر عن ايوب عن حميد بن هلال يرفع الحديث قال فذكره.

اول: اس سندمیں عبدالرزاق راوی مدلس ہے ا

دوم: پیسندمرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ مرسل روایت کے ضعیف ہونے کی وضاحت حدیث نمبر (14) چوتھے طریق کے تحت گزر چکی ہے للبذاو ہی ملاحظہ فرما کیں۔ وضاحت حدیث نمبر (14) چوتھے طریق کے تحت گزر چکی ہے للبذاو ہی ملاحظہ فرما کیں۔

31. كان بابه يقرع بالاظافير.

'' آپ مَنْ اللَّهِ كَا دروازه ناخنول كے ساتھ كھٹكھٹا يا جا تا تھا۔''

31 ضعیف ہے۔

ال مديث وعلامه البانى نے سلسلة الاحادیث الصحیحة جلد 5، مدیث نمبر 2092 م 127 پنقل کیا ہے۔

#### يهلا طريق

اخرجه البخارى فى"الادب المفرد" ( 1080) وفى التاريخ ( 228/1/1) و البو نعيم فى "اخبار اصفهان" (110/2، 365) عن ابى بكر بن عبدالله الاصفهانى عن محمد بن مالك بن المنتصر عن انس بن مالك مرفوعًا.

اول: اس سند میں محمد بن ما لک بن المنتصر راوی مجبول ہے ①

دوم: اس سند میں دوسراراوی ابو بکر بن عبداللہ الاصفھانی بھی مجہول ہے 🏵

سوم: علامه ابن حجر عسقلانی نے محمد بن مالک بن المنتصر کو پانچویں طبقہ میں شارکیا ہے اور پانچویں طبقہ میں شارکیا ہے اور پانچویں طبقہ کے متعلق انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ایسے راوی کا ایک یا دو صحابہ کرام کو صرف دیکے ناثابت ہے ان سے حدیث کا ساع ثابت نہیں۔

#### دوسرا طريق

اخرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص19) عن محمد بن احمد الزيتبعي ثنا زكريا بن محمد يحيى المقرى ثنا الاصمعى حدثنا كيسان مولى هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن المغيرة بن شعبة قال: فذكره.

اول: اس سند میں کیسان راوی ضعیف ہے۔امام ابو افتح الازدی نے کہا:ضعیف ہے۔امام ابو افتح الازدی نے کہا:ضعیف ہے ؟

دوم: سند میں دوسراراوی الاصمعی مجہول الحال ہے 🏵

<sup>•</sup> تقريب التهذيب ص ٣١٧ • تقريب التهذيب ص ٣٩٧ • ميزان الاعتدال ٣١٨٠٢ • سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني ١٢٤/٥

#### تيسرا طريق

حدثنا حميد بن الربيع ثنا ضرار بن صرد ثنا المطلب بن زياد عن عمرو بن سويد عن انس.

اول: اس سندمیں عمر و بن سویدراوی معروف نہیں ( یعنی مجہول ہے ) (

دوم: سند میں ضرار بن صر دراوی کذاب متر وک اور قابل جمت نہیں۔

سوم: حديث مين حميد بن ربيع كذاب اور حديث چور تھا۔

امام نسائی نے کہا: کچھ چیز بھی نہیں ﴿ امام برقانی نے کہا: تمام شیوخ یہ کہتے تھے کہ حدیث میں گیا گزرا ہے۔ امام کی بن معین نے کہا: کذاب تھا۔ امام ابن عدی نے

<sup>•</sup> سلسلة الاحاديث الصحيحة ١٢٨/٥ كتاب الصعفاء الكبير ٢٢٢/٢ كتاب الصعفاء الكبير ٢٢٢/٢ كتاب الصعفاء والكذابين ص١٢/ فسوالات ابن الجنيد ص٥٨ كتهذيب التهذيب ٥٨٣/٢ كالمعنى في الضعفاء الضعفاء ١٢٨٠ كتاب الضعفاء والمتروكين ص٢٨٨

### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلملة الاحاديث الصحيحة للألباني المسلمة الاحاديث الصحيحة للألباني المسلمة الاحاديث الصحيحة المسلمة الاحاديث المسلمة الاحاديث المسلمة الاحاديث المسلمة الاحاديث المسلمة المسلمة

# کها: حدیث چورتها اورموتوف روایات کومرفوع کردیتا تها 🛈 😂

32. انزلت صحف ابراهيم اول ليلة من رمضان، و انزلت التوراة لست مضين من رمضان، و انزل الانجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، وانزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وانزل القرآن لاربع وعشرين خلت من رمضان.

''ابراہیم مَالینلا کے صحیفے رمضان کی پہلی رات کو ہتو رات چھ رمضان کو انجیل رمضان کے تیرہ دن گزرنے کے بعد (یعنی چودھویں تاریخ) کو ، زبورانتیس رمضان کو اور قرآن مجید چوہیس دن گزرنے کے بعد (یعنی پجیس) رمضان کو نازل ہوا۔''

32۔ ضعیف ہے۔

اس مديث كوعلامدالبانى في مسلسلة الاحدديث الصحيحة جلد4، مديث نبر 1575 م 104 يقل كرك من كهائ -

#### يهلا طريق

رواه احمد (2/131) والنعبالي في "حديثه" (2/131) وعبدالغني المقدسي في "فضائل رمضان" (1/53) وابن عساكر (1/167/2) عن عمران القطان عن قتادة عن ابي المليح عن واثلة مرفوعًا.

اس سندمیں قمادہ راوی مشہور مدلس ہے۔ ﴿ اور عن سے روایت کررہا ہے لہذا میہ طریق معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

#### دوسرا طريق

اخرجه ابن عساكر ( 1/352/5,1/167/2) من طريق على بن ابى طلحة عن ابن عباس.

بیطریق مرسل اور منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ امام ابوحاتم نے کہا:علی بن ابی طلحہ کی ابن عباس سے روایت مرسل ہے ①

**&&&** 

33. "ليودن اهل العافية يوم القيامة ان جلودهم قرضت بالمقاريض، مما يرون من ثواب اهل البلاء."

''آ زمائش زدہ لوگوں کے تواب کود کیھ کرصحت مندلوگ قیامت والے دن پیتمنا کریں گے کہ کاش ہمارے چیزوں کو تینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔''

33۔ ضعیف ہے۔

ال حديث كوعلامدالبانى نے سلسلة الاحداديث الصحيحة جلد 5، حديث نبر 2206 من 240 ، پر قال كيا ہے اور حسن كها ہے۔

#### <u>پھلا طريق</u>

رواه الترمذى ( 2404)، والمخطيب في "الترابخ" ( 400/4)، والمخطيب في "الترابخ" ( 400/4)، عن عبدالرحمن بن مغراء نا الاعمش عن ابى الزبير عن جابر بن عبدالله مرفوعًا.

<sup>•</sup> كتاب المراسيل ص ١٣٠، جامع التحصيل في احكام السراسيل ص ٢٣٠

## المحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحلايث الصعيعة للألباني

اول: اس سند میں اعمش اور ابوز بیر دونوں راوی ماس ہیں (البندامعنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

وم: عبدالرحمن بن مغراء صدوق تكلم في حديثه عن الاعمش 🏵

#### دوسرا طريق

اخرجه الطبراني في "الكبير" ( 2/178/3)، حدثنا سرى بن سهل الجند يسابورى ثنا عبدالله بن رشيد نا مجاعة بن الزبير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس مرفوعًا.

اول: اس سندمین راوی قاده مشهور مدلس ب

دوم: سند میں سری بن مہل راوی کے متعلق امام بیہنی نے کہاہے یہ قابل حجت نہیں

@<sub>4</sub>

سوم: سند میں عبداللہ بن رشید کے متعلق بھی امام بیہ ق نے کہا ہے کہ قابل جست نہیں

@<sub>4</sub>

**@@@** 

34. از هد فی الدنیا یحبث الله، واز هد فیما عندالناس یحبث الناس. ''ونیا کالا کی نه کر،الله تجھ سے محبت کرے گا اور جولوگوں کے پاس ہے،اُس کا بھی لا کی نه کر لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔''

-24 ضعیف ہے۔

الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص١١،٣٢ التهذيب التهذيب المدلسين ص ١١،٣٢ الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص ٥٨ السان الميزان ٢٨٥/٢ الفتح المبين ألميزان ٢٨٥/٢

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلطة الاحاديث الصحيحة للأنباني في الاحاديث الصعيعة على المحاديث الصعيعة على المحاديث المح

علامه البانى نے اس حدیث کوسلسلة الاحددیث الصحیحة میں جلد 2، حدیث نمبر 944 م 624 پر قتل کیا ہے اور سیح کہا ہے۔

#### يهلا طريق

اخسرجه ابن ماجة ( 4102)، وابو الشيخ في "التاريخ" (ص183)، والمحاملي في "مجلسين من الامالي" (2/140)، والمحقيلي في "الضعفاء" (117)، والروياني في "مسنده" (2/814)، وابن عدى في "الكامل" (2/117)، وابن سمعون في "الامالي" (2/115/2)، وابن سمعون في "الامالي" (1/157/2)، والطبراني في "السكبيسر" (5972/237/8)، وابسو نسعيسم في "السحيلية" (السكبيسر" (136/7,253-252/3)، وابسو نسعيسم في "اخبسار اصبهسان" (245-244/2)، والسحاكم (313/4)، والبيه قي في "الشعب" (245-244/2)، والسحائم طرق خالد بن عمرو القرشي عن سفيان الثوري عن ابي خازم عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعًا.

اول: استدین سفیان توری مدلس ہے آور عن سے روایت کر رہا ہے لہذا معتمن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

دوم: سندمیں خالد بن عمر وراوی مئر الحدیث ، کذاب اور متر وک ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے: امام نسائی نے کہا: ثقہ نہیں ہے ﴿ امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: منکر الحدیث ہے ﴿ امام یجیٰ بن عین نے کہا: اس کی حدیث بچھ چیز نہیں ہے ﴿

 الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص ٢٠٠٣٩ كتاب الضعفاء والمتروكين ص٢٤٩ كتاب الضعفاء للبخاري ص ٣٨ فتاريخ يحيي بن معين ٣٤٥/١ امام عقیلی نے اس کا ذکر صعفاء میں کیا ہے اور اس روایت کونقل کرنے کے بعد کہا کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ، نیز امام احمد بن حنبل نے کہا: ثقة نہیں ہے اس کی روایت کردہ احادیث باطل ہیں ﴿ امام ابن حبان نے کہا: ثقة راویوں سے موضوع ﴿ جموثی ﴾ احادیث روایت کرنے میں منفر دھااس لیے قابل جمت نہیں ہے ﴿ امام ساجی اور امام ابوزرعہ نے کہا: متروک الحدیث ،ضعیف ہے۔ امام ابوداود نے مئر الحدیث ہے چر چرنہیں۔ امام صالح بن محمد بغدادی نے کہا: جموثی روایت گھڑتا تھا۔ امام ابن عدی نے کہا: اس کی حدیثیں موضوع ﴿ جموثی بیں اور امام خبی نے کہا: اس کی حدیثیں موضوع ﴿ جموثی نے اس کا حدیث ہے ﴿ امام دارہ معنی نے اس کا حدیث ہیں موضوع ﴿ جموثی نے اس کی حدیثیں موضوع ﴿ جموثی نے اس کی حدیثیں موضوع ﴿ جموثی نے اس کا حدیثیں موضوع ﴿ جموثی نے اس کا حدیثیں موضوع ﴿ جموثی ) ہیں اور امام خبی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام دارہ طفی نے اس کا حدیثیں موضوع ﴿ حموثی ) ہیں اور امام خبی نے کہا: محدیثین نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ ﴿

#### <u>دوسرا اور تیسرا طریق:</u>

دوسرااور تیسراطریق بھی سفیان توری کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے نیز تیسر ہے طریق بیس عبداللہ بن واقد ابوقادہ راوی بھی مدلس ہے ﴿ اور متروک بخت ضعیف ،اختلاط کا شکار تھا۔ وضاحت بیش خدمت ہے: امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: منکر الحدیث ہے محدثین نے اس کوچھوڑ دیا تھا ﴿ امام نسائی نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام بحی بن معین نے کہا: موجوز وائی ہو اللہ ہو اللہ موجوز وائی نے کہا: موجوز وائی نے کہا: موجوز وائی ہو کہا ہو گاللہ ہو اللہ ہو ال

<sup>©</sup> كتاب الضعفاء الكبير ۱۰۱۰ ا الاكتاب المجروحين ۲۸۲/۱ التهذيب التهذيب التهذيب المدرد المدرد

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني و 124

امام يعقوب بن سفيان فسوى نے كہا: ضعيف ہے ﴿ امام دار قطنى نے كہا: ضعيف ہے ﴿ امام ابوحاتم نے كہا: شعبدالله بسن و اقعد يسروى عن هشام و ابن جويج مسند کسو" ﴿ امام عقیلی نے اس كاذ كرضعفاء میں كيا ہے ﴿ امام ذہبی نے بھی اس كا ذكرضعفاء میں كيا ہے ﴿ امام ابن جم عسقلانی نے كہا: متروك مختلط اور مدلس تھا ﴿ امام ابوحاتم نے كہا: متروك مختلط اور مدلس تھا ﴿ امام ابوحاتم نے كہا: متكر الحد مثين نے كہا: شعبیف الحد بیث ہے۔ امام الحد ثین نے كہا: متروك الحد بیث ہے۔ امام بخارى نے كہا: شقہ نہیں امام بخارى نے كہا: متروك الحد بیث ہے۔ امام حاكم ابواحمہ نے كہا: "حديثه ليس بالقائم ﴾ ﴿ اللّٰ اللّٰ اللّٰ متروك الحديث ہے۔ امام حاكم ابواحمہ نے كہا: "حديثه ليس بالقائم ﴾ ﴾ ﴿ اللّٰ اللّٰ

#### چوتھا طریق

<sup>©</sup>كتاب المعرفة والتاريخ ١٩٢٧ كم وسوعة اقوال الدارقطنى ٣٨٢/٢ كتاب الصبعفاء لابي نعيم ص ١٠١ كتاب الصبعفاء الكبير ٣١٣/٢ السمغنى في الصبعفاء الاحديث التهذيب ص١٩٣ كتهذيب التهذيب ٢٩٣،٢٩٢/٣ السلة الاحاديث الصبحيحة: للألباني ٢٢٤،٧٢١/٢.

35. يخرج عنق من الناريوم القيامة لها عينان تبصران واذنان تسمعان ولسان ينطق يقول انى وكلت بئلاثة بكل جبار عنيدوبكل من دعا مع الله الهاآخر و بالمصورين.

''قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کی دوآ تکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھ رہی ہوگی اور دو کان ہوں گے جن سے وہ سن رہی ہوگی اور زبان ہوگی جس سے کلام کر رہی ہوگی اور کہدرہی ہوگی: مجھے تین شم کے آ دمیوں پر مسلط کیا گیا ہے متکبر سرکش پر اور اللہ کے ساتھ دوسر ہے معبود کو پکارنے والے پراور تصویر بنانے والے پر۔''

#### 35- ضعیف ہے۔

اس مدیث کوعلامه البانی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة جلد6، ق1، مدیث نمبر 2699، پر قل کیا ہے اور میج مدیث نمبر 512, ص 39، پر قل کیا ہے اور میج کہا ہے کین اس کے تمام طرق ضعیف ہیں۔

#### <u>پھلا طريق</u>

اخرجه الترمذي (95/2)، واحمد (336/2) من طريق عبدالعزيز بن مسلم عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره مرفوعًا.

اس سند میں اعمش راوی مدلس ہے اور عن سے روایت کر رہا ہے لہذا یہ روایت معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

#### <u>دوسرا طريق</u>

الاعمش عن عطية عن ابي سعيد عن النبي في نحو هذا وروى اشعث بن سوار عن عطية عن ابي سعيد الخدري مرفوعًا.

### المحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني كالمستحق المستحد المستح

اول: اس طریق میں اعمش راوی مشہور مدلس ہے جیسا کہ ای حدیث کے پہلے طریق میں بیان ہوااورافعت بن سوار راوی ضعیف ہے ①

دوم: عطیہ بن سعد راوی ضعیف، شیعہ اور مشہور مدلس ہے © عطیہ بن سعید راوی پر آ جرح حدیث نمبر (9) کے تحت گز رچکی ہے لہذاو ہی ملاحظہ فر مائیں۔

#### تيسرا طريق

اخرجه احمد ( 10/6)، من طريق ابن لهيعة عن خالد بن ابي عمر ان عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعًا.

اس طریق میں ابن لھیعند راوی جو کہ ضعیف راویوں سے مذلیس میں مشہور ہے ®اورعن سے روایت کررہا ہے لہذا بیروایت بھی معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

#### چوتھا طریق

حفص بن غیاث عن اشعث بن سوار عن اشعث عن ابی سعید موفوعًا. اول در سال سن معرحفص سرغ اید اوک لس سر شاده عن سد دار مرک ا

اول: اس سند میں حفص بن غیاث راوی مرکس ہے اور عن سے روایت کر رہا ہے۔ لہذا بیروایت معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

دوم: اشعث بن سوار ضعف ہے جبیرا کہ او پربیان ہو چکا ہے۔

سوم: افعت بن سوار کا استادا فعث راوی مجہول ہے ﴿ یا نبچویں طریق میں اعمش راوی مراسی اور علیہ بن سعد ضعیف، شیعہ اور مدلس ہے جیسا کہ اس حدیث میں دوسر مطریق کے تحت گزر چکا ہے۔

#### **@@@**

● تهذیب التهذیب ۲۶۴٬۲۲۳/۱ الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین ص۱۷ الفتح المبین فی ص۱۷ الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین ص۵۷ الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین ص۲۲ میزان الاعتدال ۲۱۷/۱

36. اذا مات ولد الرجل يقول الله تعالى للملائكة: أقبضتم ولد عبدى افيقولون نعم، فيقول: أقبضتم ثمرة فواده ؟ فيقولون نعم، فيقول: أقبضتم ثمرة فواده ؟ فيقولون نعم. فيقول: فماذا قال عبدى ؟ قال: حمدك واسترجع فيقول الله: ابنوا لعبدى بيتا في الجنة و سموه بيت الحمد.

" جب کی بندے کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں: تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی ہے؟ فرشتے جواب میں ہاں کہتے ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں: تم نے اس کے دل کا ثمرہ اور کلواقبض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔اللہ تعالی بوچھتا ہے: میرے بندے نے اس وقت کیا کہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں! اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ دانا الیہ داجعون پڑھا تھا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں: میرے بندے کے لئے جنت میں گھر بنا دوادراس کا نام بیت الحمد (قابل تعریف گھر) رکھو۔"

-36 ضعیف ہے۔

اس مدیث کوعلامدالبانی نے مسلسلة الاحسادیث الصحیحة جلد 3، مدیث نمبر 1408 م 398 رفقل کیا ہے اور حسن کہا ہے۔

#### پِهلا طريق

رواه التقفی فی "التقفیات" (2/15/3)عن عبدالحکم بن میسرة الحارثی ابی یحیی ثنا سفیان عن علقمة بن مرثد عن ابی بردة عن ابی موسی الاشعری مرفوعاً.

اول: استدیس راوی سفیان مرس ب اورعن سے روایت کر رہا ہے الہذا ہے روایت معتمن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

<sup>●</sup>الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص٣٩

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني في الاحاديث الصحيحة الماليات

دوم: دومراراوی عبدالحکم بن میسره ابویجی ضعیف ہے اس کی حدیث میں متابعت نہیں کی گئی ①

#### دوسرا طريق

اخرجه الترمذى ( 190/1) و نعيم بن حماد فى "زوائد الزهد" (108) و ابن حبان (726) من طريق حماد بن سلمة عن ابى سنان حدثنى الضحاك بن عبدالرحمن عن ابى موسى الاشعرى مرفوعاً .

اول: ضحاک بن عبدالرحمٰن کاابوموی اشعری والنظرے ساع ثابت نہیں ہے ﴿
دوم: دوم: دوسراراوی عیمی بن سنان الحقی ابوسنان القسمی ضعیف اور قابل جحت نہیں ہے امام یجی بن معین نے کہا: لین الحدیث امام یجی بن معین نے کہا: لین الحدیث ہے ﴿
امام یجی بن معین نے کہا: خلط ضعیف الحدیث ہے ﴿
امام ابوزرعدرازی نے کہا: خلط ضعیف الحدیث ہے ﴿
امام ابوزرعدرازی نے کہا: خلط ضعیف الحدیث ہے ﴿
امام ابور قابل جحت نہیں ہے ﴿
امام عقیل نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿
امام بن جم عسقل نی نے کہا: ضعیف ہے امام ساجی نے اس کا ذکر ضعفاء کہا: اس میں کوئی حرج نہیں امام نسائی نے کہا: ضعیف ہے امام ساجی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿
امام بن جم عسقلانی نے کہا: لین الحدیث ہے ﴿
امام دہی نے کہا: ضعیف ہے امام ماجی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿
امام بن جم عسقلانی نے کہا: لین الحدیث ہے ﴿
امام دہی نے کہا: ضعیف ہے امام دہی نے کہا: ضعیف ہے امام ماجی نے کہا: ضعیف ہے امام دہی نے کہا: ضعیف ہے ﴿

**###** 

السان الميزان،٣٩٣/٣ فسنن الكبرى للبيهقى،٢٩٣/١ كتاب الضعفاء والكذابين، ص١٣٥ كتاب المعرفة والتاريخ،٢٢/٢ كتاب الضعفاء للرازى، ٣٨٢/٢ كسنن الكبرى للبيهقى، ٢٨٥/١ كتاب الضعفاء الكبير، ٣٨٣/٣ قتهذيب التهذيب،٣٥١/٣ قتريب التهذيب، ص٢٤١ المغنى في الضعفاء، ١٢٢/١ 37. لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر.

''تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی اور عمر میں نیکی کے علاوہ کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔''

37 ضعیف ہے۔

اس مدیث کوعلامدالبانی نے سلسلة الاحدادیث الصحیحة جلد الم الله ق اصدیث نمبر 154 می 286 پرنقل کیا ہے اور حسن کہا ہے۔ اسی طرح محدا قبال کیلانی نے '' دعا کے مسائل' میں 34 پراور پروفیسر حافظ سعید صاحب نے تفسیر سورة التو بیس ص 391 پرنقل کیا ہے۔ اس حدیث کے تمام طرق ضعیف ہیں۔ وضاحت پیش خدمت ہے:

#### <u>پھلا طريق</u>

اخرجه الترمذى (20/2) و الطحاوى فى "المشكل" (169/4) و ابن حيوية فى "حديثه" (2/4/3) و عبدالغنى المقدسى فى "الدعا" (143,142) كلهم من طريق ابنى مودود عن سليمان التميمى عن ابن عثمان النهدى عن سليمان به.

اول: سندمیں سلیمان الممیمی راوی مدلس ہے ①اورعن سے روایت کر رہا ہے لہٰذا سیہ روایت معتعن کی وجہ ضعیف ہے۔

دوم: سندمیں ابومودود فضة راوی ضعیف ہے امام ذہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا ہے کہا: بیداوی ہے اور کہا ہے کہا ایداوی کمزورہ سے کہا ایداوی کمزورہ سے کہا

<sup>•</sup> الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص٣٢ ﴿ كتاب الجرح والتعديل ١٢٣/٤ ﴿ تقريب التهذيب ص٢٤٦

#### دوسرا طريق

رواه ابن ماجة (4022) و مسند احمد (2/157/15) وابن ابی شیبة فی "المصنف" (2/157/12) ومحمد بن یوسف الفیریابی فی "ما اسند سفیان" (2/43/1) و الطحاوی فی "المشکل" (169/4) و الطبرانی فی "المعجم الکبیر" (2/147/1) و ابو محمد العدل المخلدی الطبرانی فی "المعجم الکبیر" (2/147/1) و ابو محمد العدل المخلدی فسی "المفوائد" (2/268,2/246,2/243/2) و السرویسانی فی "اخبار "مسند" (1/133/25) و السویسانی والمحاکم (493/1) و ابو نعیم فی "اخبار اصبهان" (60/2) و البغوی فی "شرح السنة" (1/13/4) و المقضاعی المقدسی فی "الدعاء" (1/13,142) و المقضاعی سفیان الثوری عن عبدالله بن عیسی عن ابن ابی الجعد عن ثوبان مرفوعاً. اول: سندیل عبدالله بن عیسی عن ابن ابی الجعد عن ثوبان مرفوعاً. اول: سندیل عبدالله بن عیسی عن ابن ابی الجعد عن ثوبان مرفوعاً. ورم: دوبرا راوی سفیان ثوری مدل ہے آ اور عن سے روایت کر رہا ہے لہذا یہ دوم

#### تيسراطريق

اخوجه الرویانی (1/162) من طویق عمر بن شبیب ثنا عبدالله بن عیسی عن حفص و عبیدالله بن اخی سالم عن سالم عن ثوبان به. اول: پیمندمنقطع ہے کیونکہ سالم بن ابی جعدراوی کا ثوبان رہا تھا سے ساع ثابت نہیں۔ 

• بہیں۔ 

• اخوجہ الرویانی (الله بن الم بن

<sup>•</sup> سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني 1 /ق 1 / ٢٨٤ الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص ٣٩ كتاب المراسيل ص ٨٠

دوم: سندمین حفص وعبیدالله بن اخی سالم دونوں راوی مجبول ہیں ①

سوم: سندمیں تیسراراوی عمر بن شبیب ضعیف، وابی الحدیث ہے۔امام لیعقوب بن سفیان

نے کہا: محدثین نے اس کوضعیف کہا ہے ﴿ امام ابوز رعد ازی نے کہا: وابی الحدیث تھا ﴿

امام یجی بن معین نے کہا: تقینیں ہے ﴿ پُر کہا: یکھ چیز نہیں ﴿ امام یعقوب نے کہا: اس کی حدیث یکھ بھی نہیں۔ امام ابوزرعہ نے کہا: لین الحدیث ہے۔ امام ابوحاتم نے کہا: اس کی حدیث کھی جائے لیکن قابل جمت نہیں ہے۔ امام نسائی نے کہا: قوی نہیں ہے۔ امام ابن حبان نے کہا: قوی نہیں ہے۔ امام ابن حبان نے کہا: شخ صدوق لیکن بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا تھا۔ امام ابن شاھین نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: ضعف ہے ﴿ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: ضعف ہے ﴿ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: ضعف ہے ﴿ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: ضعف ہے ﴿

## <u>چوتھاطريق</u>

اخرجه ابن عدى (ق 1/34) من طريق ابى على الدارسى حدثنا طلحة بن زيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان.

## امام ذہبی نے اس کی موضوع (حجوثی) حدیثوں کی نشاندہی کی ہے۔

• سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني ا/ق ١٨٥١ € كتاب المعرفة و التاريخ ١٨٤٨ € كتاب الصعيفاء للرازي ١٣٥/٢ € سوالات ابن الجنيد ص٠٨ € كتاب الضعفاء والكذابين ص١٢١ € تهذيب التهذيب ممر٠٥ € تقريب التهذيب ص٢٥٠ ۞ المغنى في الضعفاء ١٩/٢ € ميزان الاعتدال ١٩/٢

دوم: سند میں دوسرا راوی طلحة بن زید ضعیف الحدیث، منکر الحدیث اور موضوع (حجو ٹی) حدیثیں گھڑ تاتھا۔

امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: منکر الحدیث ہے ﴿ امام دار قطنی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الحدیث ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: سخت منکر الحدیث ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: منکر الحدیث ہے ﴿ امام ابن شاهین نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام احد نے کہا: کھی چیز نہیں موضوع (جھوٹی) حدیثیں گھڑتا تھا۔ امام علی بن مدینی اور ہے ﴿ امام الحد نے کہا: کھی چیز نہیں موضوع (جھوٹی) حدیثیں گھڑتا تھا۔ امام علی بن مدینی اور امام الحدیث تقا۔ امام نسائی نے کہا: ثقہ نہیں۔

امام صالح بن محمد نے کہا: اس کی حدیث نہ کھی جائے۔ امام برقانی نے کہا: صعیف ہے امام برقانی نے کہا: صعیف ہے امام ابو داؤ دینے کہا: محمد ثین حدیثیں گھڑتا تھا امام ساجی نے کہا: محکر الحدیث ہے گامام ذہبی نے کہا: محمد ثین نے اسے ضعیف کہا ہے ﴿ امام ابن حجم عسقلانی نے کہا: محمد متروک ہے امام احمد اور امام علی اور امام ابو داؤ دینے کہا: جھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا ﴿

38. من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس.

' وجس نے فجر کی دورکعتیں ادائہیں کیں وہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے۔''

38۔ ضعیف ہے۔

ال صديث كوعلامدالباني في سلسلة الاحساديسة الصحيحة جلدة، عديث

<sup>•</sup> كتاب الضعفاء للبخارى ص٥٦ موسوعة اقوال الدارقطني ٢٣٦٧ كتاب الضعفاء الصعفاء والمتروكين ص٢٩٣ • كتاب المجروحين ٢٩٣١ • كتاب الضعفاء لابن نعيم ص ٩١ • كتاب المضعفاء والكذابين ص١١٢ • تهذيب التهذيب التهذيب التهذيب التهذيب التهذيب المراسيل ص٩٥ • كتاب المراسيل ص٩٥

نمبر 2361 م 478، رِنقل کیا ہے اور سیح کہا ہے۔

#### پھلا طريق

اخرجه الترمذى ( 423) و ابن خريمة (1117) وابن حبان (613) وابن حبان (613) والحاكم ( 307,274/1) والبيهقى (484/2) عن عمرو بن عاصم ثنا همام عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابى هريرة مرفوعاً.

اس سند میں قیادہ راوی مشہور مدلس ہے ⊙اور عن سے روایت کررہا ہے لہذا ہیہ روایت معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

39. کان اذا صعد المنبر سلم " کان اذا صعد المنبر سلم " در جر من (خطبه سانے کے لئے) توالسلام علیم فرماتے۔ "

39۔ ضعیف ہے۔

اس عدیث کوعلامه البانی نے سلسلة الاحسادید الصحیحة جلد 5, عدیث نبر 2076 م 106 ، پنقل کیا ہے اور سے کہا ہے۔

الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص٥٩،٥٨

#### يهلا طريق

اخرجه ابن ماجة ( 1109)و تسمام في "الفوائد" (2/60)وابن عدى (1/123/1) عن عمرو بن عدى (1/23/1) عن عمرو بن خالد ثنا ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن المهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً.

اس روایت کی سند میں عبداللہ بن گھیعة مدلس ہے ضعیف راویوں سے تدلیس کرتا تھا ﴿ اور عن سے روایت کرر ہا ہے لہذا بیروایت معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

#### <u>دوسراطريق</u>

اخرجه ابن ابي شيبة في "المصنف" (114/2) حدثنا ابو اسامة قال حدثنا مجالد عن الشعبي مرسلاً\_

اول: یطریق مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے مرسل روایت کے ضعیف ہونے کی دلیا حدیث نمبر (14) چو تھے طریق کے تحت گزر چکی ہے وہی ملاحظہ فرمائیں۔

دوم: ال سندمين مجالد بن سعيد ضعيف، وابئ الحديث اورنا قابل جحت ہے نيز عمر كة آخرى ميں حصدا ختلاط كاشكار ہو گيا تھا ﴿ امام المحد ثين امام بخارى نے كہا: امام يحيٰ القطان كہتے ہيں ضعيف ہے۔ امام عبدالرحمٰن بن مهدى اس سے روایت نہیں كرتے تھے۔ امام احمد بن صنبل نے كہا: يحم بھى نہيں ﴿ امام يحیٰ بن معین نے كہا: ضعیف وابى الحدیث ہے ﴿ بن صنبل نے كہا: تو يہم كہا: ثقة نہيں اورضعیف ہے ﴿

• الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص ٤٤ الكواكب النيرات ص٥٠٢ كتاب المضعفاء للبخاري ص ١١٠ كتاب المضعفاء والكذابين ص ١٨١ الضعفاء والمتروكون للدارقطني ص ٣٤٣. هموسوعة اقوال الدارقطني الم م ابن حبان نے کہا: برے حافظے والا ، سندوں کو الٹ بلیٹ کردیتا تھا اور مرسل روایات کو مرفوع کر دیتا تھا اس سے احتجاج کرنا جائز نہیں ﴿ امام جوز جانی اس کی احادیث کو ضعف کہتے تھے ﴿ امام نسائی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام عقبیل نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا ہے کہا مام بحل نے کہا: حدیث میں ضعیف ہے اور اس کی حدیث قابل جمت نہیں امام احمد بن ضبل نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن ابی حاتم نے کہا: میں نے اپنے والد امام ابو حاتم سے بوچھا کہ مجالد قابل جمت ہے و انہوں نے کہا: نہیں لیکن وہ مجھے بشیر بن حرب وغیرہ سے زیادہ محبوب ہے اور حدیث میں قوی نہیں ہے۔ امام ابن عدی نے کہا: اس کی عام احادیث غیر محفوظ ہیں۔ امام محمد بن سعد نے کہا: حدیث میں ضعیف ہے ﴿ امام ابن عدی نے کہا: اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابن کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴾ امام ابوز رعدرازی نے بھی اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴾

#### تيسرا طريق:

اخرجه ابن ابی شیبة فی "المصنف" ( 114/2) حدثنا غسان بن مضر عن سعید بن یزید عن ابی نضرة قال: کان عثمان ﷺ .

> چوتھاطریق بھی مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے نیز باقی سندبھی قابل غور ہے۔ دونہ

• كتباب السمجروحين ١٠/٣ ﴿ كتباب احوال الرجال ص ٨٩ ۗ كتباب البضعفاء والمتروكين ص ٣٠٨ ﴿ كتباب الضعفاء الكبير ٢٣٣،٢٣٣٨ ﴿ تهذيب المتهذيب المتهذيب الضعفاء ٢٣٢/٨ ﴿ كتباب الضعفاء للرازى ٢٢٣/٨ ﴿ جامع المتحصيل في احكام المراسيل ص ٢٨٧

## الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيعة للألباني

40. صدقة السر تطفىء غضب الرب.

"پشیده طریقه سے کیا ہواصد قدرب تعالی کے غصے کو تھنڈ اکر دیتا ہے۔"

40 - ضعیف ہے.

اس حدیث کوعلامه البانی نے سلسلة احددیث الصحیحة جلد 4، حدیث نمبر 1908 میں 535 مرتف کی اسلام البانی کے مسلم البانی کے مسلم میں کے مسلم میں کا کا میں کا کا میں کا می

اخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" (ص214) و "الاوسط" (1/93/1) والقضاعي في "مسند الشهاب" (ق 1/11) من طريق اصرم بن حوشب ثنا قرة بن خالد عن ابي جعفر محمد بن على بن الحسين قال: قلت لعبدالله بن جعفر مرفوعاً.

اس سندین اصرم بن حوشب راوی کذاب مظر الحدیث اور متروک الحدیث ہے۔

امام المحدثین امام بخاری نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام بحیٰ بن معین نے کہا: کذاب خبیث ہے ﴿ امام دارقطنی نے کہا: منکر الحدیث ہے ﴿ امام ابونعیم نے کہا: کذاب خبیث ہے ﴿ امام دارقطنی نے کہا: منکر الحدیث ہے ﴿ امام ابونعیم نے کہا: پیزیاد بن سعد وغیرہ سے جھوٹی حدیثیں روایت کچھ چیز نہیں ﴿ امام ابن حبان نے کہا: ثقدراویوں پر جھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا ﴿ امام عقیلی نے کہا: بیامام اوزاعی سے موضوع احادیث روایت کرتا تھا ﴾

● كتاب الضعفاء للبخارى ص ١٩ هتاريخ عثمان بن سعيد الدارمى ص ٢٥٥ الصعفاء للبن نعيم المضعفاء والمستروكون للدارقطنى ص ١٥٥ الكتاب المحروحين ١٨٩٨ الصحيح ص ١٢٢ الصحوحين ١٨٩٨ الصحيح ص ١٢٢ الصحوحين ١٨٩٨ الصحيح المضعفاء الكبير ١٨٩٨ الصحيح ص ١٢٠ الصحيح ص ١٢٢ الصحوحين ١٨٩٨ الصحيح المضعفاء الكبير ١٨٩٨ الصحيح ص ١٢٢ الصحوحين ١٨٩٨ الصحيح المضعفاء الكبير ١٨٩٨ الصحيح المضعفاء المضعفاء الكبير ١٨٩٨ الصحيح المضعفاء ال

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني

امام نسائی نے کہا: متروک الحدیث تھا ﴿ امام سلم نے کہا: متروک ہے ﴿ امام جوز جانی نے کہا: متروک ہے ﴿ امام جوز جانی نے کہا: '' متھم '' ﴿ محدثین نے اس کوچھورٌ دیا تھا ﴿ محمد طاہر بن علی نے کہا: کذاب خبیث تھا ﴿

#### دوسرا طريق :

اخرجه الحاكم في "المستدرك" 568/3من طريق اسحاق بن واصل عن ابي جعفو به .

اس سندمیں اسحاق بن واصل شیعه اور متروک ہے۔

اول: امام ابوالفتح الازدی نے کہا: متروک ہے گامام ذہبی نے کہا: متروک ہے گ امام ابن ججرعسقلانی نے اس صدیث کوذکر کرنے کے بعد کہا ہے: شیعہ کے رجال میں سے ہے ①

دوم: اس سندیں اصرم بن حوشب رادی متروک اور کذاب ہے جبیبا کہ اس حدیث کے پہلے طرق میں آپ پڑھ بھے ہیں۔

### <u>تيسراطريق:</u>

اخرجه العسكرى فى "كتاب السرائر" 1/179-2) من طريق الحارث النميرى عن ابى هارون العبدى عن ابى سعيد الخدرى مرفوعا به. اول: اس سنديس الحارث النميرى مجهول هـ

• كتاب المصعفاء والمتروكين للنسائى ص٢٨٦ ﴿ ميران الاعتدال ٢٠٢٠ كتاب احوال الرجال ص٢٠٥ ﴿ ديوان الضعفاء والمتروكين ص • ١٠٠ المغنى في الضعفاء ١١١١ ﴿ تَذَكَّرة الموضوعات ص ٢٣٢ ﴿ المغنى في الضعفاء ١١٢١ ﴿ ديوان الضعفاء والمتروكين ص٢٩ ﴿ لسان الميزان مر٢٤ ﴿ سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني ج ٣، ح١٩٠٨

#### السعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيعة للألباني في الاحاديث الضعيفة من المعاديث المعادي

دوم: سندین دوسراراوی ابو ہارون العبدی، متروک الحدیث، منکر الحدیث، کذاب، رافضی، شیعه تقال راوی پر جرح حدیث نمبر (15) تیسر ے طریق کے تحت گزر چکی ہے لہذاوہی ملاحظہ فرمائیں۔

#### <u>چوتھا طریق :</u>

اخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (2/17/6)من طريق احمد بن محمد بن عيسى بن داود بن عيسى بن على بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب نا ابى محمد بن عيسى حدثنى جدى داود بن عيسى عن ابيه عيسى بن على بن عبدالله بن عباس عن ابن عباس مرفوعاً.

اس سند میں احمد بن محمد بن عیسیٰ اور محمد بن عیسیٰ اور داو دبن عیسیٰ متنوں راوی مجہول ہیں ①

#### پانچواں طریق :

اخرجه ابن ابى الدنيا فى "قضاء الحوائج" و عنه ابو عبدالله الرازى فى "مشيخته" ( 1/168) من طريق عمرو بن هاشم الجنبى عن جوبير الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً.

اول: اس سند میں جو بیر بن سعید الاز دی ابو القاسم متر وک الحدیث اور سخت ضعیف ہے۔

امام المحدثين امام بخارى نے اسكا ذكر ضعفاء بيس كيا به اوركها: قال على بن مدينى عن يحيى القطان "كنت اعرف جوبير بحديثين ثم اخرج هذه الاحاديث بعد، فضعفه آ

<sup>•</sup> سلسلة الاحاديث الصحيحة ٥٣١/٣ كتاب الضعفاء للبخاري ص٢٥٠

امام ابن شاہین نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا ہے کہ امام کی بن معین نے کہا: اس کی حدیث بچھ چیز نہیں ① پھر ابن معین نے کہا: اس کی حدیث سعیف ہے ﴿ امام دار قطنی نے کہا: اس کی حدیث ضعیف ہے ﴿ امام دار قطنی نے کہا: متر وک ہے ﴿ امام ابو زرعہ دازی نے کہا: اس کی حدیث قابل جمت نہیں ہے ﴿ امام جوز جانی نے کہا: اس کی حدیث میں وقت ضائع نہ کیا جائے ﴿ امام کی اور امام عبد الرحمٰن بن مہدی اس سے حدیث میں وقت ضائع نہ کیا جائے ﴿ امام کی اور امام عبد الرحمٰن بن مہدی اس سے حدیث دوایت نہ کرتے تھے ﴿ امام عقیلی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا ہے کہا مام احمد بن میں کیا ہے اور کہا ہے کہا مام دہی نے اس کا حدیث کوچھوڑ دیا تھا ﴿

<sup>©</sup> كتباب المضعفاء والكذابين ص ٢٨ الاتباريخ عشمان بن سعيد الدارمى ص ٢٨٥ كتاب الضعفاء والمتروكون للنساني ص ٢٨٤ الضعفاء والمتروكون للدارقطني ص ١٤١ الضعفاء والمتروكون للدارقطني ص ١٤١ الصعفاء للوازي ٢٠٤٠ الحوال الرجال ص ٥٥٥ كتاب المجروحين ١/١٥ الاكتاب المضعفاء الكبير ١/٥٠١ الاديوان المضعفاء الكبير ١/٥٠١ التهذيب المضعفاء والمتروكين ٩٩٤ الكام الكام التهذيب التهذيب ص ٥٨ كتاب المعرفة والتاريخ ١٣٦٠ التهذيب ص ٥٨

دوم: سندمیں دوسراراوی عمروبن ہاشم ضعیف ہے۔

امام المحدثین امام بخاری نے کہا: فیسہ نسطوی بعنی متووف و متھم ہے ﴿ امام عقیلی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے۔ امام احمد بن ضبل نے کہا: صدوق ہے لیکن صاحب حدیث نہیں ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: سندوں کوالٹ بلیٹ کر دیتا تھا اور تقدراویوں سے ایسی حدیثیں روایت کرتا تھا جوان کی روایات کے مشابہ ہیں ہوتیں اس کی روایت سے جمت بکڑنا جائز نہیں ﴾

امام ابوحاتم نے کہا: حدیث میں کمزور ہے اس کی حدیث کسی جائے۔امام نسائی نے کہا: قوی نہیں ہے۔امام ابن عدی نے کہا: صدوق۔امام محد بن سعد نے کہا: سچا تھا لیکن بہت زیادہ خطا کیں کرنے والا تھا۔امام سلم نے کہا: ضعیف ہے۔امام ابواحم حاکم نے کہا: محدثین کے نزویک قوی نہیں ہے۔امام ابن معین نے کہا: "لم یکن به ہاس" آمام محدثین نے کہا: "لم یکن به ہاس" آمام ذہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے آمام ابن حجر عسقلانی نے کہا: "لین الحدیث افرط فیہ ابن حبان" آ

### <u>چھٹا طریق</u>

اخرجه ابسو بكر المذكواني في "اثنا عشر مجلسًا" ( 2/9) من طريق نضر بن حميد عن سعد عن الشعبي عنه به مرفوعاً.

اس طریق میں نضر بن حمید راوی منکر الحدیث، متروک الحدیث ہے۔ امام ابوحاتم نے کہا: متروک الحدیث ہے۔ ©

التاريخ الصغير للبخاري ٢٢١/٢ فكتاب النضعفاء الكبير ٢٩٣/٣ كتاب المجروحين ٢٧/٢ فتهذيب التهذيب ٣٨٧/٣ المغنى في الضعفاء ١٥٣/٢ فتقريب التهذيب ص ٢٦٣ كتاب الجرح والتعديل ٥٣٣/٨.

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للأنباني كالمسلك المسلكة الاحاديث الصحيحة الماليات

امام المحدثین امام بخاری نے کہا: منکر الحدیث ہے ① امام ذہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ④ امام قبلی نے بھی اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ④

#### ساتواںطریق

اخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" (1/11) من طريق نصر بن حماد بن عجلان العجلي قال نا عاصم بن تميم البجلي عن عاصم بن بهدلة عن ابي وائل عن ابن مسعود مرفوعاً.

اس طریق میں نفر بن جمادراوی کذاب اور متروک الحدیث ہے۔امام المحدثین امام بخاری نے کہا:
امام بخاری نے کہا: محدثین نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے ﴿امام عقیلی نے کہا:
متروک ہے۔امام یجیٰ بن معین نے کہا: کذاب ہے ﴿امام دار قطنی نے کہا: اس کی حدیث میں قوی نہیں ہے ﴿امام ابوزرع نے کہا: اس کی حدیث نہ ککھی جائے ﴿امام دَبِی نَے کہا: حدیث میں گیا گزرہ ہے۔امام ابوزرع نے کہا: اس کی حدیث نہ لکھی جائے ﴿امام سلم نے کہا: حدیث میں گیا گزرہ ہے۔امام ابوحاتم اورامام از دی نے کہا: متروک امام یعقوب بن شیبہ نے کہا: کچھ چیز نہیں ہے۔امام ابوحاتم اورامام از دی نے کہا: متروک الحدیث ہے۔امام ابن عدی نے کہا: اس کی تمام حدیثیں غیر محفوظ ہیں ﴿امام ابن حبان الحدیث ہے۔امام ابن حبان کی روایات نے کہا: اس کی تمام حدیثیں غیر محفوظ ہیں ﴿امام ابن کی روایات نے کہا: اس کی روایات کی دوایات کی دوایات کے کہا: اس کی حدیث کی دوایات کے دلیل پکڑ ناباطل ہے۔ ﴿

• ميزان الاعتدال ٢٥١/٣ المغنى في الضعفاء ٢٥٨/٣ كتاب المضعفاء الكبير الاعتدال ٢٥١/٣ المضعفاء الكبير الكبير ٢٨٩/٣ كتاب المضعفاء الكبير ٢٨٩/٣ كتاب المضعفاء الكبير ٢٨٩/٣ موسوعة اقوال للدارقطني ١٨٠/٢ الكاشف ١٤٦/٣ كتاب المجروحين ٩٨/٣

#### الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاليث الصعيعة للألباني المحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاليث الصعيعة للألباني

امام ذہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے آ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: "ضعیف افرط الاز دی فزعم انه یضع" (۴)

#### آڻھواں طريق

اخرجه لؤلؤ في "الفوائد المنتقاء" (1/215/2) والطبراني في "الكبير" (8014) من طريق حفص بن سليمان عن يزيد بن عبدالرحمن عن ابيه عنه مرفوعاً.

اس سند میں حفص بن سلیمان متروک الحدیث اور سخت ضعیف ہے۔ امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: محدثین نے اس کوچھوڑ دیا تھا ﴿ امام بخاری نے کہا: محدثین نے اس کوچھوڑ دیا تھا ﴿ امام بخان نے کہا: ثقینہیں ہے ﴿ امام اسانی نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام اسانی نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام دارقطنی نے کہا: متحقف ہوز جانی نے کہا: مقطنی نے کہا: متحد ف و غ مند مدند دھر " ﴿ امام دارقطنی نے کہا: ضعیف ہوز جانی نے کہا: متحد ف و غ منده مند دھر " ﴿ امام دارقطنی نے کہا: ضعیف ہوز جانی نے کہا: ہو جہا ہے کہام ام حمد بن ضبل نے کہا: ہو چھو چیز نہیں ﴿ امام ابن حبان نے کہا: متروک الحدیث ہے۔ امام بحلی بن معین نے کہا: ہو چھو چیز نہیں ﴿ امام ابن حبان نے کہا: متروک ہے۔ امام نمائی نے کہا: ثقتہ نہیں نے کہا: شعیف الحدیث ہے امام مسلم نے کہا: متروک ہے۔ امام نمائی نے کہا: ثقتہ نہیں ہے ادر اس کی حدیث نہ کھی جائے۔ امام صالح بن محمد نے کہا: اس کی حدیث نہ کھی

المعنى في الضعفاء ٢٥٢/٢ © تقريب التهذيب ص ٣٥٦ ۞ كتاب الضعفاء المنعفاء المنعفاء المنعفاء المنعفاء المنعفاء المنعفاء والمتروكين للنساني ص ٩٨ ۞ كتاب الحوال المرازي ٢٨٨ ۞ كتاب الضعفاء والمتروكين للنساني ص ٢٨٨ ۞ كتاب احوال الرجال ص ١١٠ ۞ سنن الدارقطني ٢٣٣/٢ ۞ كتاب الضعفاء الكبير المجروحين ار٢٥٨

## الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيعة للألباني كالمتحققة في الاحاديث الضعيعة الألباني

جائے اوراس کی تمام حدیثیں مکر ہیں۔امام ساجی نے کہا: ساک وغیرہ سے روایت کردہ اس کی حدیث نہ کھی جائے ضعیف ال کی حدیث نہ کھی جائے ضعیف الحدیث ہے۔ امام ابو حاتم نے کہا: اس کی حدیث نہ کھی جائے ضعیف الحدیث ہے۔ امام ابن خراش نے کہا: کذاب متروک اور حجوثی حدیث میں گیا گزرہ ہے آامام ابواحمد حاکم نے کہا: حدیث میں گیا گزرہ ہے آامام ذہبی نے کہا: حدیث میں گیا گزرہ ہے آامام ذہبی نے کہا: حدیث میں تخت ضعیف ہے ﴿ امام ابن جمرع سقلانی نے کہا: متسوو ف

### نواں طریق

اخرجه الطبراني في "المعجم الاوسط" رقم 6222، حدثني محمد بن بكر بن كروان الحريري البصري ثنا محمد بن يحيى الحنيني الكوفي ثنا منذر بن جعفر الفيدي عن عبدالله بن الوليد الوصافي عن محمد بن على عنها مرفوعاً.

اول: اسسنديس عبدالله بن وليدوصافي راوي ضعيف ع

دوم: محمد بن بکر بن کروان الحریری اور محمد بن یحی الحنینی اور منذر بن جعفرالفیدی نتیون راوی مجهول میں @

<sup>©</sup> تهذيب التهذيب ١/٥٥٩ المغنى في الضعفاء ٢٧٣/١ وتقريب التهذيب ص24 فسلسلة الاحاديث الصحيحة ٥٣٨/٣ وسلسلة الاحاديث الصحيحة ٥٣٨/٣

## <u>دسواں طریق</u>

انحرجه الطبراني في "الاوسط" (1/93/1) والقضاعي في "مسند الشهاب" (ق 2/11) والضياء المقدسي في "المنتقى من مسموعاته بمرو" (1/23) من طريق عمرو بن ابي سلمة عن صدقة بن عبدالله عن الاصبغ عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده مرفوعاً.

اول: سندمین اصغی راوی مجہول ہے 🛈

دوم: صدقه بن عبدالله منكرالحديث متروك اور سخت ضعيف ہے۔

امام المحد ثین امام بخاری نے کہا بخت ضعیف ہے ﴿ امام یکی بن معین نے کہا : ضعیف ہے ﴿ امام دار قطنی نے کہا : ضعیف ہے ﴿ امام دار قطنی نے کہا : ضعیف ہے ﴿ امام دار قطنی نے کہا : ثقة راو بول سے جھوٹی جوز جانی نے کہا : ثقة راو بول سے جھوٹی حدیثیں روایت کرتا تھا اس کی روایت میں وقت ضائع نہ کیا جائے ﴾ امام عقبلی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا ہے کہ امام احمد بن ضبل کہتے ہیں کچھ چیز نہیں ضعیف الحدیث نے اس کی حدیثیں مکر ہیں تخت ضعیف ہے ۔ امام ابن الجی السری نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام دَہِی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن حجم عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام دَہِی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن حجم عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن حجم عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن حجم عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن حجم عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن حجم عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن حجم عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن حجم عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن حجم عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن حجم عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن حجم عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن حجم عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ہام مسلم نے کہا: منکرا لحدیث ہے۔ امام دارقطنی نے کہا:

<sup>0</sup> سلسلة الاحاديث الصحيحة ٢٩٣٨ الصعفاء للبخارى ص٥٦ قتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص١٣٣ اكتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص٢٩٣ الصعفاء والمتروكون للدارقطني ص٢٥١ اكتاب احوال الرجال ص١٥٩ اكتاب المجروحين ٢٣٧١ كتاب الضعفاء الكبير الرجال ص١٥٩ اكتاب المجروحين ٢٥٢١ كتاب الضعفاء الكبير

## المعينة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيعة للألباني المحينة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني

متروک ہے ⊕امام ابوزر عدد مشقی نے کہا: مضطرب الحدیث اور ضعیف ہے ⊕اس صدیث کے باقی طرق میں بھی متروک اور کذاب راوی ہیں طوالت کے خوف سے انہی (10) طرق پراکتفاء کیا ہے۔

#### \*\*\*

41. کان اذا اراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض . ''جب قضائ عاجت كا قصد كرت تو كرانه الله الله عن حب تك زمين عن زديك نه موجات ـ''

41 ضعیف ہے۔

اس مدیث کوعلامدالبانی نے سلسلة الاحسادیت الصحیحة جلد 3، مدیث نمبر 1071 من 60 رنقل کیا ہے اور تی کہا ہے۔

## يهلا طريق

اخرجه ابو داود (3/1-4)و عنه البيهقى (96/1) عن وكيع عن الاعمش عن رجل عن ابن عمر مرفوعاً.

اول: اس سند میں اعمش مشہور مدلس ہے (اور انہوں (محدثین) نے کہا: اعمش کی تدلیس غیر مقبول ہے کیونکہ انہیں جب (معنعن روایت میں) یو چھا جاتا ہے تو غیر ثقه کا حوالہ دیتے تھے آپ یو چھتے بیروایت کس سے ہے؟ تو کہتے موی بن طریف سے ،عبابیہ بن ربعی سے اور حسن بن ذکوان ہے ()

دوم: سندمین "عن رجل" مجہول ہے۔

نهذيب التهذيب ۵۴۸٬۵۳۷/۲ © تاريخ ابى زرعة الدمشقى ص۱۷۹ الفتح المبين فى تحقيق طبقات المدلسين ص۳۳ جامع التحصيل ص۱۸۱٬۸۱۰۰

## دوسرا طريق

اخسرجسه ابو داود ( 3/1-4) والتسرميلي (21/1) والسدارميي (171/1) من طريقين عن عبدالسلام بن حرب الملائي عن الاعمش عن انس بن مالك به.

اول: اس سندمیں بھی اعمش مشہور مدلس ہے جبیبا کہ اسی حدیث کے پہلے طریق میں ذ کر ہوا۔

ا مام علی بن مدینی نے کہا: اعمش کا انس بن مالک سے ساع ڈابت نہیں مکہ مکر مہ میں صرف دیکھاہے ① امام ابوداود نے بھی اس طریق کوضعیف کہاہے ۞ تیسرے طریق میں بھی اعمش مشہور مدلس ہے اور عن سے روایت کر رہا ہے لہذا تینوں طریق اعمش کی ترلیس کی وجہ ہےضعیف ہیں۔

تغبيه : بيرحديث الرج فعيف بالكن بيمسلمداصول بكدة وي جب قضائ حاجت کے لیے جائے تو کپڑ ااس وقت اٹھائے جب زمین کے قریب ہوجائے۔

생생생

احصوا هلال شعبان لرمضان.

"تم اه رمضان معلوم کرنے کے لیے شعبان کے جاندگی (تاریخ) گنتے جاؤ۔"

42۔ ضعیف ہے۔

ال صديث كوعلامه الباني في سلسلة الاحساديث الصحيحة جلد 2، مديث نمبر 565 م 108 رنقل کیا ہےاور حسن کہا ہے۔

## <u>پھلا طريق</u>

اخرجه الدارقطني (ص230) والحاكم (425/1) وعنهما البيهقي (425/1-2) والبغوى في "شرح السنة" (206/4-2) من طريق ابي معاوية عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة مرفوعاً.

اس سند میں ابو معاویہ محمد بن خازم الکوفی الضریر مدلس ہے ﴿ اور عن ہے روایت کرر ہا ہے لہذا یہ سند معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

## دوسرا طريق

اخرجه الضياء المقدسي في "المنتقى من مسموعاته بمرو" (ق1/97) من طريق يحيى بن راشد ثنا محمد بن عمرو به.

اس سند میں بیخی بن راشد المازنی ابوسعید البصری البراء حدیث میں ضعیف ہے۔
امام یکی بن معین نے کہا: کوئی چیز نہیں ہے ﴿ امام ابوزرعہ نے کہا: شخ لین الحدیث ہے۔
امام ابوحاتم نے کہا: حدیث میں ضعیف ہے۔ امام صالح بن محمد نے کہا: کچھ چیز نہیں ہے۔
امام نسائی نے کہا: ضعیف ہے۔ ﴿ امام واقطنی نے اس کا ذکر ضعفاء والمتر وکین میں کیا امام نسائی نے کہا: ضعیف ہے۔ ﴿ امام وارضعفاء والمتر وکین میں کیا ہے ﴿ امام ابن جمرع سقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ذہبی نے کہا: ''ضعیف' ﴿ امام ابوحاتم نے اس واربت کونقل کرنے کے بعد کہا ہے بیصد بیث محفوظ نہیں ہے ﴿

الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص ٢٥ الضعفاء والمتروكون والمذابين ص ١٩٢ الضعفاء والمتروكون الكذابين ص ١٩٢ الضعفاء والمتروكون للدارقطني ص ٢٩٧ التهذيب ص ٢٤٥ الكاشف ٢٢٣/١ علل الحديث ٢٣٥/١

## تيسرا طريق

اخرجه الدارقطني في "السنن" (162/2) من طريق الواقدى ثنا محمد بن عبدالله بن مسلم عن الزهرى عن حنظلة بن على الاسلمى عن رافع بن خديج مرفوعاً.

اول: اس سندمیں امام زہری مراس ہے 🛈 اور روایت معنعن ہے۔

دوم:

سند میں محمد بن عمر بن داقد الواقدی راوی کذاب، متروک الحدیث مکر الحدیث اور نا قابل جمت ہے۔ امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام الحمد ثین امام بخاری نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام الحمد ثین مبارک اور اساعیل ذکریا نے اس کوچھوڑ دیا تھا۔ امام کی بن معین نے کہا: ضعیف ہے ثقہ نہیں ہے۔ امام احمد بن ضبل نے کہا: کذاب ہے۔ امام عقیلی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام نسائی نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام بوز جائی کی بن معین نے کہا: اس کی حدیث نہ کھی جائے ﴿ پھر کہا کوئی چیز نہیں ہے ﴿ امام بوز جائی نے کہا: محدثین نے اس کی حدیث نہ کھی جائے ﴿ پھر کہا کوئی چیز نہیں ہے ﴿ امام بوز جائی نے کہا: " لم یکن مقنعا" ﴾ امام ابوز رعدرازی نے کہا: محدثین نے اس کی حدیث کوچھوڑ دیا تھا اور ثقہ دیا تھا اور ثقہ امام ابن حبان نے کہا: ثقدراویوں سے مقلوب حدیثیں روایت کرتا تھا اور ثقہ راویوں سے مقلوب حدیثیں روایت کرتا تھا اور ثقہ راویوں سے مقلوب حدیثیں روایت کرتا تھا اور ثقہ راویوں سے مقلوب حدیثیں روایت کرتا تھا اور ثقہ راویوں سے مقلوب حدیثیں روایت کرتا تھا اور ثقہ راویوں سے مقلوب حدیثیں روایت کرتا تھا (اور اور ایوں سے مقلوب حدیثیں روایت کرتا تھا (اور اور ایوں سے مقلوب حدیثیں روایت کرتا تھا (اور اور ایوں سے مقلوب حدیثیں کا در تاتھا۔ امام علی بن مدینی نے کہا: جموئی حدیثیں گوڑتا تھا ﴿ اللّٰ ا

شافعی نے کہا: اس کی تمام کت جھوٹی ہیں۔ امام ابن عدی نے کہا: اس کی حدیثیں غیر محفوظ ہیں۔ امام ابوزرعہ اور امام ابوبشر اور امام عقیلی نے کہا: متروک الحدیث ہے۔ امام ابوطاتم نے کہا: جھوٹی حدیثیں بناتا تھا۔ امام ساجی نے کہا: اس کی حدیثوں میں نظر اور اختلاف ہے۔ امام نووی نے کہا: محدیثین کااس کے ضعیف ہونے پراتفاق ہے آامام ابن ججرعسقلانی نے امام نووی نے کہا: متروک ہے آل امام ذہبی نے کہا: محدثین کااس کو چھوڑ نے پراجماع ہے۔ امام نسائی نے کہا: میدیثین گھڑتا تھا آل امام ذہبی نے کہا: ملم کاسمندر ہے چونکہ اس کی حدیث ترک کرنے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے اس لئے میں نے ان کے حالات یہاں ذکر نہیں کئے بلاشہ علم کا خزانہ ہے لیکن حدیث نیس غیر محفوظ ہے آلام ابن قیم نے کہا: قابل جمت نہیں ہے آ

تنبیه: بیحدیث اگر چضعیف ہے کین ابو ہریرہ فیان سے روایت ہے کہ رسول اللہ طفی آئے فیر مایا: چاند دیکھ کر روزہ رکھواورا سے دیکھ کر افطار کرولیکن اگر مطلع ابر آلود ہونے کے باعث چاندہ چھپ جائے تو پھرتم شعبان کے میں ون پورے کرلو۔ (صحب جائے تو پھرتم شعبان کے میں ون پورے کرلو۔ (صحب جائے تو پھرتم شعبان کے میں اللہ لال فصوموا سنسی) بنجاری، کتاب الصوم، باب فول النبی: اذا رأیتم الهلال فصوموا سنسی)

**&&&** 

43 من خاف ادلج ، و من ادلج بلغ المنزل ، الا ان سلعة الله غالية ، الا ان سلعة الله الجنة ، جاء ت الراجفة تتبعها الرادفة ، جاء الموت بما فيه قال ابى: فقلت يا رسول الله! انى اكثر الصلاة عليك فكم اجعل لك من صلاتى؟ قال ماشئت قلت : الربع؟ قال ماشئت فان زدت فهو خير لك . خير لك . قلت فالنصف؟ قال ماشئت فان زدت فهو خير لك . قلت : اجعل لك صلاتى كلها؟ قال: ما شئت فان زدت فهو خير لك . قلت : اجعل لك صلاتى كلها؟ قال: اذا تكفى همك و يغفر لك . قلت : اجعل لك صلاتى كلها؟ قال: اذا تكفى همك و يغفر لك . قلت . الجعل لك .

 <sup>•</sup> تهذيب التهذيب ٢٣٦،٢٣٥/٥ • تقريب التهذيب ص ٢١٣ • المغنى في الضعفاء ٣٥٣/٢ • تذكرة الحفاظ ٢٦٤/١ • المنار المنيف ص ٢٣

''جو(سحری کے وقت دیمن کے حملہ سے ڈرا) وہ رات کے پہلا پہر چلا اور جورات کے پہلے پہر چلا اور جورات کے پہلے پہر چلا وہ منزل پر پہنچ گیا خبر دار! اللہ کا سامان بڑا قیمتی ہے خبر دار! اللہ کا سامان جنت ہے موت اپنی ہولنا کیوں سمیت آچک ہے۔۔۔۔۔۔۔ابی بن کعب نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ پر کس قدر درو دیجیجوں رسول میں آپ پر کس قدر درو دیجیجوں آپ مائی ہے نے فرمایا جتنا تم چاہو میں نے عرض کیا۔ چوتھائی (1/4) حصہ آپ مائی ہے فرمایا جتنا تم چاہو اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے میں نے عرض کیا آدھا (1/2) حصہ آپ مائی ہے فرمایا: جتنا تم چاہوا گر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے میں نے عرض کیا آگر میری ساری دعا آپ مائی ہی بخش دیے جا کیں گے۔ نے فرمایا: پھر تو درود تیں ہو تو آپ نے فرمایا: پھر تو درود تیں ہو تو آپ نے فرمایا: پھر تو درود تیں ہو تو آپ نے فرمایا: پھر تو درود تیں ہو تو آپ نے فرمایا: پھر تو درود تیں ہو تو آپ نے فرمایا: پھر تو درود تیں ہو تو آپ نے فرمایا: پھر تو کی مائی کے۔

43 ضعیف ہے۔

ال حديث كوعلامه البانى في سلسلة الاحساديث المصحيحة جلد, 2 حديث نمبر 954 من 637 رتقل كيا ہے اور حسن كها ہے نيز محمد اقبال كيلانى في "دورود شريف كے مسائل "ص 28 اور ص 50 ينقل كيا ہے۔

## پھلا طريق

اخرجه ابو نعيم في "الحلية" (377/8) والبيهة ي الحرجة (377/8) و المدر (136/5) و (136/5) عن وكيع ، والحاكم (308/4) و احمد (10577/358/7) عبد بن حميد (170) و تحفة الاحوزى بشرح جامع الترمذى (1707) من طريق سفيان عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن ابى بن كعب عن ابيه مرفوعاً.

اول: اس سند میں امام سفیان توری مشہور مدلس ہے آعن سے روایت کر رہے میں ۔ البندابیدوایت معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

اس سند میں عبداللہ بن محمد بن عقیل سخت ضعیف منکر الحدیث اور قابل حجت نہیں ہے نیز آخری عمر میں حافظ خراب ہو گیا تھا ﴿ امام یجیٰ بن معین نے کہا: ثقبہیں ہے ﴿ اس ی حدیث قابل جحت نہیں ﴿ امام علی بن مدینی نے کہا: ضعیف تھا ﴿ امام وارتطنی نے کہا: توی نہیں ہے ضعیف ہے ﴿ امام عقیلی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا ہے کہ امام ما لک اور امام کیمیٰ بن سعید اس سے روایت نہیں کرتے تھے۔ امام کیجیٰ نے کہا: ضعیف الحديث ب امام جوز جاني نے كها: "توقف عنه ، عامة ما يروى غريب" أمام ابن حمان ني كما: "كان ردي الحفظ كان يحدث على التوهم ، فيجيء بالخبر على غير سننه ، فلما كثر ذلك في اخباره وجب تركها والاحتجاج بيضيدها" ﴿ امام ابن سعدنے كها: مشكر الحديث تعالى كا حديث قابل حجت نبيس اگر جه كثير العلم تھا۔ امام لیعقوب نے کہا: سیا ہے اور حدیث میں سخت ضعیف تھا۔ امام احمد بن منبل نے کہا: منکرالحدیث ہے۔امام ابوحاتم نے کہا:لین الحدیث ہے، قوی نہیں اوراس کی حدیث سے جحت نہیں بکڑی جاتی اس کی حدیث لکھی جائے۔امام نسائی نے کہا ضعیف ہے۔امام ابن خزیمہ نے کہا:برے مافظے کی وجہ سے قابل جحت نہیں ہے۔ امام ابن خراش نے کہا:محدثین نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔ امام ساجی نے کہا: حدیث میں قابل اعتاد نہیں ہے۔ امام خطیب

الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص ٢٠٠٣ه الكواكب النيرات ص ٢٨٥،٢٨٨ تاريخ يحيى بن معين ١٨٩١ وتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص١٥٧ وسوالات محمد بن عثمان بن ابي شيبة ص٨٨ وموسوعة اقوال الدارقطني ٣٧٢ كتاب المضعفاء الكبير ٢٩٩/٢ كتاب احوال الرجال ص١٣٨ وكتاب المجروحين ٣/٢

بغدادی نے کہا: برے حافظے والا تھا ۞ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: سچاہے حدیث میں کمزور ہے اور آخری عمر میں حافظ خراب ہو گیا تھا ۞

تنبید: در دو تریف کی اہمیت اور فضیلت دوسری بے شار صحیح ا ما دیث سے ثابت بے۔ وضاحت پیش خدمت ہے۔ رسول اللہ طفیقی نے فرمایا: جس نے مجھ پرایک مرتبہ درود بھیجااللہ اس پردس رحمتیں نازل فرمائے گا۔ (صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب الصلاة علی النبی) ابو ہر یہ وزالت کہتے ہیں کہ رسول اللہ طفیقی نے فرمایا: پھوگ سال کر بین نہائی کے موال اللہ طفیقی نے فرمایا: پھوگ سال کر بین نہائی نہیں اور اللہ کا ذکر کریں نہائی نہیں کریم طفیقی نے پر درود بھیجیں تو تیامت کے دن وہ مجلس ان لوگوں کے لیے باعث وبال ہوگ اگر اللہ چاہتو آئیس سزا دے، چاہتو معاف فرمائے۔ (مسند احسد ۲/۲ ۶۶، ۳۵۲ ، ۱۸۲ ، ۶۵۲ ، ابن السنی فی فرمائے۔ (مسند احسد ۲/۲ ۶۶، ۳۵۲ ) ، مستدر کے حاکم ۲/۲ ، ۶۵۲ ، ابن السنی فی کہ در کر اللی اور صلون علی النبی طفیقی نے سے کوئی مجلس خالی نہیں ہونی چاہیے۔

44. اعطيت مكان التوراة السبع الطوال ، ومكان الزبور المئين ، ومكان الانجيل المثاني، وفضلت بالمفصل.

'' مجھے تورات کی جگہ''طوال سبعہ'' اور زبور کی جگہ''مئین'' اور انجیل کی جگہ''مثانی'' اور مفصل''سورتوں کے ساتھ مجھے فضیلت دی گئی۔''

44 ضعیف ہے۔

ال حدیث کوعلام البانی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة جلد 3،حدیث نمبر 1480 م 469 مرافق 469 مرافق کیا ہے۔ نقل کیا ہے اس کے تمام طرق ضعیف ہیں۔وضاحت پیش خدمت ہے:

## پھلا طريق

اخرجه الطيالسي (1918/9/2) والطحاوى في "مشكل الاثار" (154/2) والبطبراني في "التفسير" (100/1رقم 126) و ابن مند في "المعرفة" (2/206/2) من طريق عمران القطان عن قتادة عن ابي المليح

<sup>◘</sup> تهذيب التهذيب ٣/٢١٠/٢٩٠ فتقريب التهذيب ص١٨٨

حر الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيعة للألباني كالمستحدد المستعدد المستعد

اس سندمیں قیادہ راوی مشہور مدلس ہے () اور عن سے روایت کررہا ہے۔ لہذا سے سند معنعن کی وجہ سے ضعیف ہے۔

## دوسرا طريق

اخرجه الطبوى (رقم 129) من طريق ليث بن ابي سليم عن ابي بردة عن ابي المليح به.

اس سند میں لیٹ بن الی سلیم راوی مدلس ہے اور منکر الحدیث ،منز وک ، قابل جے تہیں ہے اس سند میں لیٹ کے تحت گزر پھی ہے البذا جے تہیں ہے طریق کے لہذا وہ ملاحظہ فرما کیں ۔

## تيسرا طريق

اخرجه الطبري (127) وله شاهد من مرسل ابي قلابة مرفوعاً نحوه.

اول: یه طریق مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے مرسل روایت کے ضعیف ہونے کے متعلق کمل وضاحت حدیث نمبر (14) میں چو تھے طریق کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔ دوم: علامہ البانی نے اس روایت کی مکمل سند نہیں دی اگر باقی سند ہوتی تو اس کی بھی تحقیق ہو تھی۔

45. الا ادلك على صدقة يحب الله موضعها؟ تصلح بين الناس فانها صدقة بحب الله موضعها.

''میں وہ صدقہ نہ بتادوں جس کواللہ تعالی پیند کرتا ہے تم لوگوں کے درمیان صلح صفائی کراؤ پس بے شک اس صدقہ کواللہ تعالی پیند کرتا ہے۔''

45 ضعیف ہے۔

<sup>●</sup> الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص ٥٩،٥٨

اس حدیث کوعلامه البانی نے سلسلة الاحدادیث الصحیحة جلد 6 ق 1، حدیث نمبر 2644، ص 298 پر نقل کیا ہے اس کوحسن کہا ہے اس حدیث کے تمام طرق ضعیف ہیں۔وضاحت پیش خدمت ہے:

## يهلا طريق

اخرجه الاصبهاني في "الترغيب" ص50من طريق ابي امية نا كثير بن هشام عن ابي (كذا) المسعودي عن ابي جناب عن رجل عن ابي ايوب الانصاري مرفوعاً.

اول: اس سنديس عن رجل مجهول ہے۔

دوم سندمیں یکی بن ابی حیۃ ابو جناب مدس ہے ۞ اور عن سے روایت کررہا ہے نیز ابو جناب راوی ضعیف اور قابل جمت نہیں ہے۔

امام المحد ثين امام بخارى نے كہا: امام يجي القطان اس كوضعيف كہتے ہے ﴿ امام حَمر الله عنف ہے ﴿ امام حَمر الله عنف ہے ﴿ امام حَمر بن صنبل نے كہا: اس كی حدیث ضعیف ہے ﴿ امام حمر بن صنبل نے كہا: صنعیف ہے ﴿ امام احمد بن صنبل نے كہا: صنعیف ہے ﴿ امام احمد بن عبد الله كہتے ہيں كہ بيس نے كہا: اس كی حدیث كيسی ہے تو امام يجی بن معین نے امام احمد بن عبد الله كہتے ہيں كہ بیس نے كہا: اس كی حدیث كيسی ہے تو امام يجی بن معین نے كہا: "و كان مصن يدلس على الشقات ما سمع من الضعفاء " امام يجی بن معین نے كہا: يحمد چنر نبيس ﴿

الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص ٨١ وكتاب الصعفاء للبخاري ص ١١٤ وكتاب الصعفاء والمتروكين للنسائي ص ٣٠٠ كتاب احوال الرجال ص ٨٦ طبقات ابن سعد ٣٨١/١ وكتاب الصعفاء والكذابين ص ١٩١ وسوالات ابن الجنيد ص ١٣٢ كتاب المجروحين ١١١/١

امام قیلی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا کہ امام احمد بن خبل کہتے ہیں کہ
اس کی حدیثیں منکر ہیں الامام ابوزر عدازی نے بھی اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿امام عجلی نے کہا: ضعف الحدیث ہے اس کی حدیث کھی جائے اور اس میں کمزوری ہے ﴿امام عثمان واری نے کہا: ضعف ہے۔ امام عمر و بن علی نے کہا: متروک الحدیث ہے۔ امام عثمان واری نے کہا: ضعف ہے۔ امام عمر و بن علی نے کہا: متروک الحدیث ہے۔ امام بعقو ب بن سفیان نے کہا: ضعف اور مدلس تھا۔ امام ابوحاتم نے کہا: توی نہیں ہے۔ امام نائی نے کہا: ثقہ نہیں ہے مدلس تھا۔ امام ساجی نے کہا: صدوق متکر الحدیث ہے۔ ابن عمار نے کہا: ضعف ہے۔ امام ابواحد نے کہا: محد ثین کے نز دیک قوی نہیں ﴿امام وارقطنی نے کہا: ضعف ہے۔ امام کی انقطان نے کہا: اس سے روایت کرنا طال نہیں ہے ﴿امام ابن عمر العسقول نی نے کہا: محد ثین نے اس کوضعف کہا ہے کثرت سے تدلیس کرنا تھا ﴿امام ابام وَجِی نے اس کوضعف کہا ہے کثرت سے تدلیس کرنا تھا ﴿امام المام وَجِی نے اس کوضعف کہا ہے کثرت سے تدلیس کرنا تھا ﴿امام المام وَجِی نے اس کو فعفاء میں کیا ہے ﴾

## دوسرا طريق

حدثنى محمد بن عثمان العجلى نا خالد بن مخلد عن عبدالله بن عمر عن عمر مولى غفرة عن ابى ايوب الانصارى به نحوه.

اول: بیسند مرسل ہونے کی مجہ سے ضعیف ہے کیونکہ عمر بن عبداللہ مولی غفرة کی ابو ابوب انصاری سے ملاقات ٹابت نہیں ہے۔امام ذہبی کہتے ہیں:اس کی عام حدیثیں مرسل میں 145 ھیں فوت ہوا ﴿

<sup>©</sup>كتاب المضعفاء الكبير ٣٩٩/٣ وكتاب المضعفاء للرازى ١٢٩/٢ وتاريخ الثقات ص ٢٤١ وتهذيب المتهذيب المتهذيب ١٣٠/١ وميزان الاعتدال ١٢١٣ وتقريب المتهذيب ص ٣٤١ المغنى في الضعفاء ٥١٣/٢ والماشف ٢٤٣/٢ ، كتاب المراسيل ص ٣٤٨/١٢ ا

دوم: عمر بن عبدالله مولی غفرة راوی ضعیف ہے۔

امام نسائی نے کہا: ضعف ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: حدیثوں کوالت بلت کر دیا تھا اور ثقدراویوں سے ایسی حدیثیں روایت کرتا تھا جوان کی حدیثوں کے مشابہ نہ ہوں اس لئے اس سے جمت پکڑتا جائز نہیں ﴿ امام عقیلی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام احمد بن ضبل نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اس کی اکثر حدیثیں مرسل ہیں۔ امام یکی بن معین نے کہا: ضعف ہے نیز کہا: اسم میں احد من الصحابة ۔ امام نسائی نے کہا: امام مالک نے کہا: ضعف ہے اور کثیر الارسال تھا ﴿ امام ابن جمرعسقلانی نے کہا: ضعف ہے اور کثیر الارسال تھا ﴿ امام ابن جمرعسقلانی نے کہا: ضعف ہے۔ ﴿

## تبسرا طريق

نا اسحاق بن اسماعیل نا جویو عن یحیی بن سعید عن اسماعیل بن ابی حکیم عن سعید بن المسیب : قال: قال رسول الله ﷺ .... فذكر موسلاً \_

یطریق بھی مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے مرسل روایت کے ضعیف ہونے کے دلائل حدیث نمبر (14) میں چوتھے طریق کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

## چوتھا طریق

اخرجه الطبراني في "الكبير" (1/196/1) من طريق موسى بن عبيدة عن عبادة بن عمير بن عبادة بن عوف قال: قال لي ابو ايوب مرفوعاً.

 <sup>۞</sup> كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص٣٠٠ ۞ كتاب المجروحين ١١/٢
 ۞ كتاب الضعفاء الكبير ١٤٨/٣ ۞ تهذيب التهذيب ٢٩٢/٣ ۞ تقريب التهذيب ص ٢٥٥٠ المغنى في الضعفاء ١٢١/٢ ۞ الكامل في ضعفاء الرجال ٢٩/٢.

اول: پیطریق سخت ضعیف ہے کیونکہ سند میں عبادہ بن عمیرراوی کے متعلق علامہ البانی کہتے ہیں مجھے اس کا ترجمہ کتب اساء الرجال میں نہیں ملا۔

دوم: سند میں مویٰ بن عبیدہ متروک ،منکر الحدیث ،سخت ضعیف اور قابل حجت نہیں ہے۔وضاحت پیش خدمت ہے:

امام المحد ثین امام بخاری کہتے ہیں: کہ امام احمد بن ضبل نے کہا: منکر الحدیث ہے۔ آاما علی بن مدین نے کہا:ضعیف ہے "کان یحیی القطان لایوی ان یکتب حدیث ہیں امام بوزرعدازی کہتے حدیث ہیں امام بوزرعدازی کہتے ہیں: اس نے عبداللہ بن وینار ہے 50 حدیثیں روایت کی ہیں تمام کی تمام منکر ہیں ﴿
امام دار قطنی نے کہا:ضعیف ہے ﴿ مزید کہا: کہاس کی حدیث میں متابعت نہیں کی گئ ﴿
امام دار قطنی نے کہا:اس کی حدیث تابل جمت نہیں ﴿ امام احمد بن ضبل امام یکی بن معین نے کہا:اس کی حدیث قابل جمت نہیں ﴿ امام احمد بن ضبل نے کہا:اس کی حدیث کو کھینک دواوراس سے روایت کرنا حلال نہیں ﴿ امام ابن حبان نے کہا: "یہو وی عن الشقیات مالیس من حدیث الاقبات من غیر تعمدله فبطل کہا:"یہو وی عن الشقیات مالیس من حدیث الاقبات من غیر تعمدله فبطل کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ وَمُ طَاہِر بَنَ عَلَى فَ کَہَا: یَکِی چَیْنِ نَامُ مَامِر بَنَ عَلَى حَدِیث الاقبات ہے ہے امام یکی نے کہا: یکھ چیز کہیں ۔

کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ وَمُ طَاہِر بَنَ عَلَى حَدِیث الاَفْتِ ہِمَامِ جَیْنِ نَامِ کُلُی عَدِیث اللهِ عَدِیث اللهِ مَامِ وَدِیْنِیس ۔

کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ وَمُ طَاہِر بَنَ عَلَى حَدِیث اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَامِ وَدِیْنِیس ۔

<sup>©</sup> كتاب الضعفاء للبخارى ص١٠٣ ا سوالات محمد بن عثمان بن ابى شيبة؛ ص١٢٠ الله سوالات ابن الجنيد: ص٩٩ الضعفاء للرازى ١٠/٢ الماسن الدار قطنى ١٨١٨ الضعفاء والمتروكون للدارقطنى ص٣٦١ الريخ يحيى بسن معيس ١٨٩٨ الكتاب السضعفاء الماء الكبيسر ١٨٩٨ الاكتابات المحروحين ١٨٩٨ الماضعفاء لابى نعيم ص١٣٥ التذكرة الموضوعات ص ٢٩٩

امام ابوزرعہ نے کہا: عدیث میں توی نہیں۔ امام ابو حاتم نے کہا: مشر الحدیث ہے۔ امام ترفدی نے کہا: مشعیف ہے۔ امام ابن سعد نے کہا: شقہ نیر الحدیث تھا اور قابل جمت نہیں۔ امام ابن عدی نے کہا: اللہ کا محدیث تھا اور قابل جمت نہیں۔ امام ابن عدی نے کہا: اس کی تمام حدیث ضعیف الحدیث ہے اس کی حدیث نہ تھی جائے۔ امام ابن عدی نے کہا: اس کی تمام حدیث فیر محفوظ ہیں اور اس کی روایتوں میں ضعف واضح ہے۔ امام ابو بکر المبر ارنے کہا: حافظ نہیں ہے۔ امام ابواحم حاکم نے کہا: محدثین کے نزویک قوئی نہیں۔ امام ساجی نے کہا: معکر الحدیث ہے۔ امام ابواحم حاکم نے کہا: محدثین کے نزویک قوئی نہیں۔ امام ساجی نے کہا: معکر الحدیث ہے اور نیک آ دمی تھا۔ امام ابن قانع نے کہا: اس میں کمزوری ہے۔ امام ابن حبر عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے امام ابن حبر عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے امام ابن وضعیف کہا ہے اس کوضعیف کہا ہے اس کو نہیں نے اس کوضعیف کہا ہے اس کو نہیں نے اس کو ضعیف کہا ہے اس کو نہیں نے اس کو نے کہا: صور نیک اللہ بن حجم عبد اللہ نے کہا: محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے اس کو نہیں نے کہا نے کہا: محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے اس کو نہیں نے کہا نے

# پىچوان طريق:

اخرجه الطيالسي في "المسند" ( 598/81) و من طريقه البيهقي في "الشعب" (11094/490/7) ثنا ابو الصباح عن عبدالعزيز الشامي عن ابيه عن ابي ايوب به نحوه.

علامہ البانی نے نے اس طریق کے متعلق خود ہی وضاحت کر دی کہ بیسند اندھیری ہے ابو الصباح الشامی عبدالعزیز الشامی اور ابیہ ان متیوں راویوں کو میں نہیں پہچانتا@

<sup>©</sup>تهذيب التهذيب ٥٤٣،٥٤٢/٥ وتقريب التهذيب ص ٣٥١ والمغنى في النصعفاء ٣٥١ والمعنى الكلامان في اسماء الرجال ص ١١١ وسلسلة الاحاديث الصحيحة ١١٨ و١٠٠١ العدديث

46. قيلوا فان الشياطين لا تقيل.

'' قیلوله کرو کیونکه شیاطین قیلولنہیں کرتے۔''

46 ضعیف ہے۔

ال حديث كوعلامه البانى نے سلسلة الاحادیث الصحیحة جلد 4، حدیث نمبر 1647 م 202 پر قل كيا ہے اور حسن كہا ہے ليكن ال حدیث كے تمام طریق ضعیف بیں ۔ وضاحت پیش خدمت ہے:

## <u>پھلا طريق</u>

اخرجه ابو نعيم في "الطب "(1/12) و في "اخبار اصبهان" (69/2, 353,195/1) من طرق عن ابي داود الطيالسي ثنا عمران القطان عن قتادة عن انس مرفوعاً.

اس سند میں قادة مشہور مدلس ہے (اورعن سے روایت کر رہا ہے لہذا یہ سند معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

#### دوسرا طريق

الطبراني في "الاوسط" (رقم 2725 ج 1/3/1) عن كثير بن مروان عن يزيد ابي خالد الدالاني عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن انس به.

اول: اس سند میں کثیر بن مروان راوی ضعیف کذاب او رقابل حجت نہیں ہے وضاحت پیش خدمت ہے امام یجیٰ بن معین نے کہا:ضعیف ہے بچھ چیز نہیں ہے ﴿

الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص٥٩،٥٨ والريخ يحيى بن معين ٣١١.٣٢٩/٢

امام یجی بن معین نے کہا: کذاب تھا ﴿ امام یعقوب بن سفیان نے کہا: اس کی حدیث کچھ چیز نہیں ﴿ امام دار قطنی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن الحبنید نے کہا: قوی نہیں ہے۔ امام ابوحاتم نے کہا: حدیث میں چھوٹ ہوائے ہا ہے ﴿ امام ابن الحبنید نے کہا: قوی نہیں ہے۔ امام ابن عدی نے کہا: دریث میں چھوٹ بولٹا تھا اور قابل ججت نہیں ہے۔ امام ابن عدی نے کہا: ''و صفدار ما یوویه لا یت اب عه علیه المثقات'' امام سعدی نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابن شاہین اور امام ساجی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: سخت مشکر الحدیث ہے اس سے جت یکڑنا جو کرنہیں ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: سخت مشکر الحدیث ہے اس سے جت یکڑنا جو کرنہیں ہے ﴿ امام عقیلی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴾

دوم: سندمیں دوسراراوی بیزیدالدالانی ضعیف ہے ﴿ اورامام یعقوب بن سفیان نے کہا: منکرالحدیث ہے ﴾

#### تيسرا طريق :

اخسر جسه ابو نعيم في "الطب" ( 1/12-2)والخطيب في "الموضع" ( 82, 81/2) من طريق عباد بن كثير عن سيار الواسطى عن السحاق بن عبدالله بن ابي طلحة به

اول: اس سندمین سیارالواسطی راوی مجہول ہے 🛈

دوم: اس سند میں عباد کثیر البصری ہے بیضعیف، متروک الحدیث اور نا قابل جحت ہے۔ وضاحت بیش خدمت ہے:

• كتاب الضعفاء والكذابين ص١٦١ ا الصعرفته والتاريخ ٢٦٢/٢ وموسوعة اقوال الدارقطني ٥٣٣/٢ والسعفاء ٢٢٨/٢ ولسان الميزان المراقطني ٥٣٣/٢ والسعفاء المبير ٤/٨ وسلسلة المجروحين ٢٢٥/٢ وكتاب الضعفاء الكبير ٤/٨ وسلسلة الاحاديث الصحيحة ٢٠٢/٣ والمعرفة والتاريخ ١٩٥/٢ وسلسلة الاحاديث الصحيحة ٢٠٣/٣

امام المحدثین امام بخاری نے کہا: محدثین نے اس کوچھوڑ دیا تھا ﴿ اور محدثین نے اس کوچھوڑ دیا تھا ﴿ اور محدثین نے اس سے خاموثی اختیار کی ہے ﴿ امام داقطنی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ میں کچھ چیز نہیں ﴿ پھر کہا: ضعیف ہے ﴿ امام داقطنی نے کہا: ضعیف ہے ﴿

امام یعقوب بن سفیان فسوی نے کہا: حدیث میں کچھ چیز نہیں ﴿ امام ابوزرعہ رازی نے کہا: چھ چیز نہیں ﴿ امام ابونیم نے کہا: کھ چیز نہین ہے ﴿ امام ابونیم نے کہا: کداب ہے ﴿ امام ابونی نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام ابن حبان نے اس کاذکر معفاء میں کیا ہے ہے ﴿ امام ابن حبان نے اس کاذکر معنوں نے کہا: اس کی حدیث نہ کھی جائے۔ امام ابوحاتم ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابورائِ مِن نے کہا: اس کی حدیث نہ کھی جائے۔ امام ابوحاتم نے کہا: شعیف الحدیث ہے۔ امام ابوزرعہ نے کہا: اس کی حدیث نہ کھی جائے۔ امام ابن عمدی نے کہا: شقہ عدی نے کہا: شقہ عدی نے کہا: شقہ عدی نے کہا: شقہ نے کہا: شقہ نہیں ہے امام ابن عمار نے کہا: شقہ ہے۔ امام ابن عمار نے کہا: شعیف میں کوک الحدیث ہے ﴿ اللّٰ اللّٰ مِن عَمَارِ نَے کہا: شعیف میں کوک الحدیث ہے ﴿ اللّٰ مَن کُلُونُ نَا کُھُونُ ہُمَا وَ الْحَدِیثُ ہُمَا ہُمَامِ اللّٰ مِن عَمَارِ نِ کُہَا: شَعَفْ ہُمَامُ اللّٰ مَن عَمَارِ نَا کہا: شعیف ہمیں کیا نے کہا: شعیف میں کا الحدیث ہے ﴿ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّ

<sup>©</sup> كتاب الضعفاء للبخارى ص 21 التاريخ الصغير للبخارى 90/۲ ايخ عثمان بن سعيد الدارمى ص ١٣٦ التاريخ يحيى بن معين ٩٩/٢ السند الدارقطنى ١٥٣/١ المعرفة والتاريخ ٢١١/٣ كتاب الضعفاء للرازى الدارقطنى ١٢٥٨ الله المعمد بن عثمان بن ابى شيبة ص١٢٥ الاكتاب الضعفاء ص١٢٢ المدخل الى الصحيح ص ١٤١ الكتاب الضعفاء الكبير ٣٠٠١ المحروحين ص١٢٠ التهذيب التهذيب ٢٩٨٠ الاكتاب المجروحين

امام سلم کہتے ہیں امام عبداللہ بن مبارک نے کہا: میں امام شعبہ کے پاس گیا انہوں نے کہا یم امام شعبہ کے پاس گیا انہوں نے کہا یہ عبادہ بن کثیر ہاں سے بچو ( لیعنی روایت کرنے میں )۔امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: متروک ہے۔قال احدمد روی احادیث کذب (امام جوز جانی نے کہا: ''فلا یہ نبغی لحکیم ان یذکرہ فی العلم حسبلت منہ بحدیث النهی ''(امام ذہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ()

تغبیه: اگرچہ بیده دیت ضعیف ہے، نیکن دو بہر کے وقت قبلولد کرنا یعنی سونا درست ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے بہل بن سعد وفاقت ہیں ہم رسول الله دیش آئے کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لینے پھر دو بہر کوسوتے متھے۔ (صحیح بحری، کلا الحمعة، باب الفائلة بعد المحمعة) اس طرح دوسری حدیث میں سیّدنا علی وفائی کا دو پہر کے وقت سونے کا تذکرہ ہے اور رسول الله طائع آن کے پاس جاتے ہیں۔ (صحیح بحاری، کتاب الاستینات، باب الفائلة فی المسحد) الله طائع قبل عری الایمان الموالاقفی الله والمعاداة فی الله والحب فی

''سب ہے مضبوط کڑا ایمان کا یہ کہ اللہ کے لئے دوسی رکھنا اور اللہ کے لئے وشمنی کرنا اور اللہ کے لئے وشمنی کرنا اور اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے لئے نفرت کرنا ہے۔''

47۔ سخت ضعیف ہے۔

الله و البغض في الله.

اس صدیث کوعلامه البانی نے سلسلة الاحسادیت السسحیحة جلد 4، صدیث نمبر 1728، ص 306 پرنقل کیا ہے اور حسن کہا ہے۔ نیز صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان نے اپنی کتاب "الولاء والبراء "میں ص 9، پرنقل کیا ہے۔

#### يهلا طريق

اخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" ( 11537) من طريق

• مقدمه صحيح مسلم ٣٤/١ ۞ تقريب التهذيب ص ١٦٣ ۞ كتاب احوال الرجال ص١٦٠ ۞ كتاب احوال الرجال ص١٠١ ۞ المغنى في الضعفاء ١١٢/١

حنش عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.

اس سند میں حسین بن قیس الرجی ابوعلی الواسطی اور لقب اس کا حنش ہے یہ متروک الحدیث مشکر الحدیث اور گذاب ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے: امام الحمد ثین امام بخاری کہتے ہیں امام احمد بن ضبل نے اس کی حدیث کوچھوڑ دیا تھا ﴿ امام احمد بن ضبل نے اس کی حدیث کوچھوڑ دیا تھا ﴿ امام احمد بن کہا: اس کی حدیث کوچھوڑ دیا تھا ﴿ امام اور خلنی نے کہا: اس کی حدیث بخت مشکر ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: ''سکان یے قلب الا حبار و یلزق دو ایت حدیث بخت مشکر ہے ﴿ امام احمد بن ضبل نے کہا: ''سکان یے قلب الا حبار و یلزق دو ایت الصنع فیاء بالفقات ' ﴿ امام احمد بن ضبل نے کہا: متروک الحدیث ہے ضعیف الحدیث ہے۔ یکی بن معین نے کہا: یہ پھر چیز نہیں ہے۔ امام قیلی نے کہا: ''لا یت ابع علیہ ، ولا یعرف الا به و لا اصل له' ﴾

امام یکی بن معین اور امام ابوزرعہ نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابو حاتم نے کہا: ضعیف الحدیث منکر الحدیث ہے۔ امام الحد ثین امام بخاری نے کہا: اس کی احادیث سخت منکر ہیں اور اس کی حدیث نہ تھی جائے۔ امام نسائی نے کہا: ثقیبیں ہے۔ امام احمد بن شبل نے کہا: ثقیبیں ہے۔ امام احمد بن شبل نے کہا: گفت ہے۔ امام ابو بکر البز ار نے کہا: لین الحدیث ہے۔ امام سلم نے کہا: منکر الحدیث ہے۔ امام ساجی نے کہا: منتوک اس کی حدیث باطل ہے۔ امام ابی جے کہا: شعیف الحدیث منزوک اس کی حدیث باطل ہے۔ امام ابواحد حاکم نے کہا: محدثین نے اس کی حدیث باطل ہے۔ امام رضعیف کہا: محدثین نے اس کی حدیث باطل ہے۔ امام رضعیف کہا: محدثین نے کہا: محدثین نے اس کی حدیث کہا: محدثین نے اس کی خدیث کہا: محدثین نے اس کی خدیث کہا: محدثین نے اس کی خدیث کہا: محدثین نے ک

<sup>©</sup>كتاب الضعفاء للبخارى ص ٣١ ۞كتاب الضعفاء والمتروكين ص ٢٨٨ هسنن الدارقطنى ١٩٥/١ ۞كتاب احوال الرجال ص١٠٥ ۞كتاب المجروحين ١٠٢٨ ۞كتاب المضعفاء الكبير ٢٣٨،٢٣٤١ ۞تهذيب التهذيب ص٣٠١ التهذيب ص٣٠٠

#### دوسرا طريق

اخرجه الطيالسي في "المسند" (378) و مسند احمد (180) و ابن نصر في (286/4) و ابن ابي شيبة في "الايمان" رقم (110) وابن نصر في "كتاب الصلاة" (ق 1/91) والطبراني والحاكم في "مستدرك" وغيرهما من رواية ليث بن ابي سليم.

اس سند میں لیٹ بن ابی سلیم سخت ضعیف، مدلس، مختلط اور منکر الحدیث، متروک الحدیث، نا قابل حجت ہے اس راوی پر جرح حدیث نمبر (28) میں پہلے طریق کے تحت گزرچکی ہے لہذاوہی ملاحظہ فرمائیں۔

**&&&** 

48. المؤمن غركريم، والفاجر خب لئيم.

''مومن بھولا بھالا بزرگی والا ہوتا ہےاور گناہ کا عادی مکار کمپینہ ہوتا ہے۔''

48 صعیف ہے۔

اس حدیث کوعلامه البانی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة جلد 2، حدیث نمبر 607، ص 607 برنقل کیا ہے اور حسن کہا ہے لیکن اس حدیث کے تمام طرق ضعیف میں۔وضاحت پیش خدمت ہے:

## پھلا طريق

الحرجة البخارى في "الادب المفرد" (418) و ابو داود (4790) والترمذى (356/1) والحاكم (43/1) والعقيلى في "الضعفاء" (ص56) وابن عدى في "الكامل" (2/33) والبيهقى في "الشعب" (8117/270/6) من طريق بشر بن رافع عن يحيى بن ابي كثير عن ابي

سلمة عن ابي هريرة مرفوعاً.

اول: اس سندمیں یجی بن ابی کثیر مشہور مدلس ہے 🛈

سندمیں بشرین رافع ضعیف منکرالحدیث اور کچھ چیز نہیں ہے۔امام یعقوب بن سفیان نے کہا: لین الحدیث ہے امام یجیٰ بن معین نے کہا:ضعیف ہے 🖱 اور پچھ چزنہیں ﴿ امام دارقطنی نے کہا: منکر الحدیث ہے ﴿ امام عقیلی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا کہ امام احمد بن ضبل کہتے ہیں: کچھ چیز نہیں ہے ضعیف الحدیث ہے 🛈 امام ابن حبان نے کہا: یہ یجیٰ بن الی کثیر ہے موضوع اشیاء روایت کرنا ہے حدیث میں پختگی نے تھی (ندکورہ روایت بشر بن رافع نے کی بن انی کثیر ہے ہی روایت کی ہے ) کا مام ابن حبان نے اس کے ترجمہ میں اس صدیث کا ذکر بھی کیا ہے امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: اس کی حدیث میں متابعت نہیں گ گئی۔ امام تر مذی نے کہا: حدیث میں ضعیف ہے۔ امام نسائی نے كها:ضعيف ہے۔ امام ابوعاتم نے كها:ضعيف الحديث منكر الحديث ہے۔ امام حاكم ابواحمد نے کہا: محدثین کے زوی تہیں ہے۔ امام ابن عبدالبرنے کہا: "هو ضعیف عندهم منكو الحديث اتفقوا على انكار حديثه، ١٥ امام وجبي في اسكا وكرضعفاء مين كيا ہے اور کہا ہے کہ: بیقابل جمت نہیں ہے ۞ امام ابن حجرع سقلانی نے کہا: فقیضعیف الحدیث ⊕<sub>←</sub>

الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص٢٥ المعرفته والتاريخ ٢١٠/٣ كتاب الضعفاء والكذابين ص١١ وسوالات ابن الجنيد ص ٢٢ والضعفاء والكذابين ص١٥١ وكتاب الضعفاء الكبير والضعفاء والمتروكون للدارقطني ص١٥٨ وكتاب الضعفاء الكبير ١٨٠١ وكتاب المحروحين ١٨٨١ وتهذيب التهذيب الم٢٨١ وديوان الضعفاء والمتروكين ص ٣٨ وتقريب التهذيب ص ٣٨

## <u>دوسرا طريق</u>

اخرجه ابو داود، والطحاوى في "مشكل الأثار" (202/4) و ابو نعيم احمد (394/2) والقضاعى في "مسند الشهاب" (1/3/2-2) و ابو نعيم (110/3) والخطيب (38/9) والحاكم ايضاً وكذا في "علوم الحديث" (ص117) والبيهسقى ايضاً (رقم 8115, 8115) وفى "السنن" (مر117) والبيهسقى ايضاً (رقم 8115, 8115) وفى تالسنن الثورى عن الحجاج بن فرافصة عن يحيى بن ابى كثير به.

اول: اس سندمیں یجی بن انی کثیر مشہور مدلس ہے اور روایت عن سے ہے۔ دوم: سندمیں سفیان توری بھی مدلس ہے اور روایت عن سے ہے لہذا بیسند معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

## تيسرا طريق

اخرجه عبدالله بن المبارك في "الزهد" (679) مرسلًا فقال: اخبرنا اسامة بن زيد عن رجل من بلحارث بن عقبة عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبدالرحمن مرفوعاً.

اول: یسند مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے مرسل روایت کے ضعیف ہونے کی وضاحت حدیث نمبر (14) چو تھے طریق کے تحت گزر چکی ہے للنداو، کی ملاحظ فرمائیں۔ وضاحت حدیث نمبر (14) چو تھے طریق کے تحت گزر چکی ہے للنداو، کی ملاحظ فرمائیں۔ دوم: یکی بن ابل کثیر راوی مشہور مدلس ہے جبیبا کہ آپ پڑھ آئے ہیں اور روایت عن سے ہے۔

الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص ٣٤ الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص ٣٠،٣٩

الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني وي 167

سوم: اس سندمیں 'عن رجل''کون ہے اس کا جواب علامہ البانی نے خود ہی دے دیا ہے کہ بیتخت ہے کہ بیتخت ضعیف متروک اور منکر الحدیث ہے۔ فصعیف متروک اور منکر الحدیث ہے۔

## چوتھا طریق

اخرجه الطبواني في "المعجم الكبير" ( 166/82/19) وابن عدى ايضاً (163/7) عن يوسف بن السفر ثنا الاوزاعي عن يونس بن يزيد عن الزهرى عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن ابيه مرفوعاً به. اول: اس سنديس امام زبرى ملس ب اور روايت عن سے بهذا يوسند عن موقع به موفع كي وجه سے ضعيف ہے۔

روم: سندمیں پوسف بن السفر راوی متروک الحدیث ،منکر الحدیث ، کنداب اور نا قابل حجت ہے۔

امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: منکر الحدیث ہے ﴿ امام دار قطنی نے کہا: منکر الحدیث ہے ﴿ امام دار قطنی نے کہا: منکر الحدیث اور متروک ہے ﴿ امام جوز جانی نے کہا: حجوث بولتا تھا ﴿ امام ابن حبان نے کہا: حجوث بولتا تھا ﴿ امام اوزا گل سے الیم روایات روایت کرتا ہے جوان کی حدیث سے نہیں ہے ﴿ فَدَکُورِه روایت اس نے اوزا عی سے بی کی ہے ﴾ اس لئے اس سے جمت پکڑنا جائز نہیں ہے ﴿ امام قیلی نے کہا: ' یحدث بمنا کیو' ﴿ امام ابوقیم نے کہا: منکر الحدیث ہے ﴾ امام قیلی نے کہا: منکر الحدیث ہے ﴾

الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص١٢ اكتاب الضعفاء للبخاري ص ١٢١ الموسوعة اقوال الدارقطني ٢٣٢/٢ كتاب احوال الرجال ص١١٠ كتاب المجروحين ١٣٣/٣ اكتاب المضعفاء الكبير ٣٥٢/٣ كتاب الضعفاء لابي نعيم ص١٢٥

امام نسائی نے کہا: تقد نہیں ہے۔ امام ابن عدی نے کہا: اس کی روایت کردہ حدیثیں باطل ہیں۔ امام بیعق نے کہا: جموثی حدیثیں گھڑتا تھا۔ امام ابوزرعہ نے کہا: متروک ہے۔ امام ابن ہے۔ امام نسائی نے کہا: اس کی حدیث نہ کسی جائے اور متروک الحدیث ہے۔ امام ابن عبدالبر نے کہا: اس کی حدیث نہ کسی جائے کہ یہ مشکر الحدیث ہے۔ امام یکی بن معین عبدالبر نے کہا: محد ثین کا اس کے متعلق اجماع ہے کہ یہ مشکر الحدیث ہے۔ امام وولا بی اور امام ساجی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے آ امام ذہبی حاکم ابوعبداللہ نے کہا: اس کی امام اوز اعی سے روایت کردہ حدیثیں جھوٹی ہیں آ امام ذہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کہا ہے آ

생생생

49. اجتمعوا على طعامكم ، واذكر وا اسم الله تعالى عليه يبارك لكم فيه.

''انتھے کھانا کھایا کرو اوراس پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ( کھایا کرو)۔ اس کھانے میں تہمارے لئے برکت ڈال دی جائے گی۔''

49۔ ضعیف ہے۔

اس مدیث کوعلامدالبانی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة جد2، مدیث نبر 664، مرک مدیث نبر 664، مرک مدیث جد2، مدیث 561 رفقل کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:" احب السط عام الى الله ما کشرت علیم الا یدی" الله کزد یک بہترین کھاناوہ ہے جس پرزیادہ ہاتھ ہوں۔" کشرت علیم الا یدی" الله کزد یک بہترین کھاناوہ ہے جس پرزیادہ ہاتھ ہوں۔" تیسری مدیث علامدالبانی نے اس مفہوم کی جلد 6ق 1، مدیث 2691، م 2684 برفقل کی ہے اس کے الفاظ ہہ ہیں:

<sup>•</sup> لسان الميزان ٣٢٢/٦ • المدخل الى المصحيح ص ٢٣١ • السمغيني في الصعفاء ٥٩١/ • السمغيني في

كلوا جميعاً و لا تتفرقوا فان طعام الواحد يكفى الاثنين ، وطعام الاثنين يكلوا جميعاً و لا تتفرقوا فان طعام الواحد يكفى الاثنين ، وطعام الاثنين يكفى الاربعة \_ "اكثه كهايا كرواورا لك الك نه كهايا كرويس بشك ايك آدى كا كهانا دوآ دميول كوكفايت كرجائ كهانا دوآ دميول كوكفايت كرجائ كائن نيزان تينول حديثول كوام مثوكاني في "السدر دالبهية" اردوتر جمه افقالحديث على بالأكرا جلد 2 م حافظ عمران ايوب لا مورى) پنقل كيا ہے اس حديث كا پبلا كمرا حيور كر باتى يالفاظ كر" ايك آدى كا كهانا دوكوا وردوكا جارا دميول كوكفايت كرجائے كائ " صحيح مسلم حديث نمبر 2059 وغيره ميل موجود ہے۔

اصل میں اس روایت کا پہلاگلڑا " کیلو اجہ میعاً و لا تتفوقو ا. "اکتھے کھایا کرواور الگ الگ نہ کھایا کرو۔" بیدالفاظ بحرالتقاء راوی کے ہیں جو کہ ضعیف متروک اور کذاب ہے اس کی تفصیل ان شاء اللہ آگے اپنے مقام پر آئے گی اب ان تمام طرق کی تخز سی ملاحظہ فرما کیں ( یعنی تینوں صدیثوں کے طرق ) جن کی بنا پر علامہ البانی نے اس حدیث کوسن کہا ہے جب کہ اس کے تمام طرق ضعیف ہیں۔

#### پھلا طريق

اخرجه ابو داود ( 139/2) و ابن ماجة ( 307/2) وابن حبان ( 1345) والحاكم ( 103/2) واحمد ( 501/3) و ابو نعيم في "الاخبار" ( 350/2) من طريق الوليد بن مسلم قال: حد ثني وحشى بن حرب بن وحشى عن ابيه عن جده مرفوعاً.

و من هذا الوجه رواه البيهقي في "الشعب" (5835/75/5) والطبراني في "المعجم الكبير" ( 368/139/22) و ابن عساكر في "التاريخ" (734/17) والمزي في "التهذيب" (539/5)

## الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني المسحيفة في الاحاديث الضعيفة من المسلمة الاحاديث الصحيحة الماني

اول: اس سند میں ولید بن مسلم مشہور مدلس ہے ﴿ امام ابن ججرع سقلانی نے اس کے متعلق کہا ہے تقد ہے لیکن تدلیس تسویہ کا بکثر ت ارتکاب کرتا ہے ﴿ ولید بن مسلم نے ساع بمسلسل کی صراحت نہیں گی۔

دوم: سندمیں وحشی بن حرب بن وحشی راوی "مختلف فیه" ہے۔

امام عجلی نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں ﴿ امام صالح بن محر نے کہا: اس کے ساتھ وقت ضائع نہ کیا جائے۔ امام دارقطنی اور ابن القطان نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابن حبان نے اس کا ذکر تقدراویوں میں کیا ہے ﴿ امام ذہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ مربی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ مربیکہا: ممرور ہے ﴿ امام ابن حجرع سقلانی نے کہا: "دمستور" ﴾

سوم: حرب بن وحشی راوی مجهول ہے ﴿

## دوسرا طريق

سلسلة الاحاديث الصحيحة ح 895، رواه ابو يعلى الموصلى في "مسنده" (ق 1/115) و ابو الحسن السكرى الحربى في "الثاني من الفوائد" (2/160) و ابو القاسم بن الجراح الوزير في "السابع من الثاني من الاماني " ( 1/13) و ابو نعيم في "اخبار اصبهان" ( 96/2) والبيهقي من الاماني " ( 1/13) و ابو نعيم في "اخبار اصبهان" ( 98/2) والبيهقي في "الشعب" ( 99, 98/7) عن عبدالمجيد بن ابي رواد عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر مرفوعاً.

الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص ٢٢ وتقريب التهذيب ص ٢٤ وتقريب التهذيب ص ٢٤ وتقريب التهذيب ٣٢٠ والمغنى في الضعفاء ٣٢٠ وتاريخ الثقات ص ٢٢٠ وتقريب التهذيب ص ٣١٩ وتحريب تقريب التهذيب ص ٣١٩ وتحريب تقريب التهذيب ٢٢٠٠ التهذيب ٢٢٠٠

و من هذا الوجه الطبراني في "الاوسط" ( 7453/2/160/2) وابن عدى (2/253)

اول: اس سند میں امام ابن جریج اور امام ابو زبیر دونوں مشہور مدلس ہیں ©اور روایت عن سے ہے لہٰذا بیطر ایق معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

دوم: عبدالمجید بن ابی رواد مدلس ہے ﴿ اور جمہور محدثین نے اس کوضعیف کہا ہے ﴿ میہ روایت عن سے کرر ہا ہے لہذا میطر ایق معنعن ہونے کی وجہ سے بھی ضعیف ہے .

## تيسراطريق

رواه ابو نعيم في "اخبار اصبهان" (81/2) عن مقدام بن داو دالمصرى حدثنا النضر بن عبدالجبار ثنا ابن لهيعة عن عطاء عن ابى هريرة مرفوعاً.

اول: اس سند میں عبداللہ بن لہیعۃ مدلس ہے ﴿ میضعیف راویوں ہے تدلیس کرنا تھا اورا ختلاط کا شکار ہو گیا تھا نضر بن عبدالجبار نے اختلاط کے بعداس سے سنا ہے @

دوم: مقدام بن داودمصری ضعیف ہے۔

امام نمائی نے کہا: تقیمیں ہام ابن یوس وغیرہ نے کہا: ''تسکسلسسوا فیہ'' امام محمد بن یوسف نے کہا: کسان فقیہ مفتیا لم یسکن بالمحمود فی الروایة (امام وہی نے اس کاؤ کرضعفاء میں کیا ہے۔ وقال ابن ابی حاتم ''تکلموا فیہ'' ()

الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص٥٥،٥٥، ٢٢،١٠٥٢ والفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص٥٥ و كتاب الضعفاء للبخاري ص ٢٤٠٥ المكواكب النيرات ص ٣٨٣،٣٨٢،٣٨١ و نهاية الاغتباط ص١٩٠ اتا ١٩٤ ولسان الميزان ٢٨٣،٢٢٨ المغنى في الضعفاء ٣٢٤/٢

## چوتھا طریق

سلسلة الاحاديث الصحيحة ح 2691، اخرجه الطبراني في "الاوسط" (رقم 7597/2) حدثنا محمدبن ابان ثنا عبدالله بن محمد بن خلاد الواسطى ثنايزيد بن هارون ثنا بحر السقاء عن عمرو بن دينارعن سالم عن ابن عمر مرفوعاً.

اول: اس سند میں عبداللہ بن محمد بن خلا دالواسطی راوی مجبول ہے (

دوم: ال سند میں بحر بن کنیز الباهلی ابو الفضل البصری المعروف بالتقاء ضعیف الحدیث متروک الحدیث اور بچھ چیز نہیں ہے۔ امام قبلی نے اس کاذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں: "لیس هو عند هم بالقوی " امام بخاری کہتے ہیں: "لیس هو عند هم بالقوی " امام دارقطنی نے کہا: متروک اور کہا بچھ چیز نہیں امام دارقطنی نے کہا: متروک اور کہا بھی چیز نہیں امام دارقطنی نے کہا: متروک الحدیث ہے کہا: ما قط ضعیف ہے امام بنائی نے کہا: متروک الحدیث ہے کہا امام جوز جانی نے کہا: ساقط ہے کہا امام ابن حبان نے کہا: فاحش المخطاء اور کئیر الو هم تھا اس لئے ترک کر ویئے جانے کا متی ہے۔ امام بچی بن معین نے کہا: اس کی جدیث نہ کسی جائے امام ابو می خاتم نے کہا: اس کی جدیث نہ کسی جائے امام ابو ماتم نے کہا: ضعیف ہے۔

<sup>•</sup> سلسلة الاحساديث السمعفاء والكذابين ص ١٦ • سوالات ابن الجنيد المكبير ١٥٢١ • كتباب السمعفاء والكذابين ص ١٦ • سوالات ابن الجنيد ص ١٦١ • السمعفاء والمتروكون للدارقطني ص ١٦٢ • سنن الدارقطني ما ١٦٢ • كتاب احوال الرجال محمد معماء والمتروكين للنسائي ص ٢٨٦ • كتاب احوال الرجال ص ٩٨٠ • كتاب المجروحين الم١٩١

امام حاکم ابواحد نے کہا: محدثین کے نزدیک قوئی نہیں۔ امام ابن سعد نے کہا: ضعیف تھا۔
امام العربی نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ساجی نے کہا: محدثین کے نزدیک قوئی نہیں ہے۔ امام سابی نے کہا: ثقہ نہیں ہے اور اس کی حدیث نہ لکھی جائے۔ امام ابو داؤد نے کہا: متروک نسائی نے کہا: ثقہ نہیں ہے اور اس کی حدیث نہ لکھی جائے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے۔ ا

## يانچواں طريق

اخرجه هو في "المعجم الكبير" (1, 194/2/1) قال حدثنا الحسن بن على الفسوى ثنا سعيد بن سليمان نا ابو الربيع السمان عن عمرو بن دينار به.

اس سند میں اضعث بن سعیدالبصری ابوالربیج السمان راوی منکر الحدیث متروک الحدیث الحدیث متروک الحدیث ہے۔

امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: "لیسس بالحافظ عندهم" ﴿ امام دائطنی نے کہا: متروک ہے ﴿ امام بحلی بن معین نے کہا: اس کی حدیث بچھ چیز نہیں ہے ﴿ اور کہا: ثقة نہیں ہے ﴿ امام علی بن مدینی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام یعقوب بن سفیان نے کہا: اس کی حدیث بچھ چیز نہیں ہے ﴾

#### الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيحة الألباني في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيعة الألباني

امام جوز جانی نے کہا: واھے المحدیث ہے المام نسائی نے کہا: ضعیف ہے المام این حبان نے کہا: شعیف ہے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا کہ امام بخاری کہتے ہیں یہ ثقہ نہیں ہے امام ہشیم نے کہا: جھوٹ بولتا تھا۔ امام فلاس نے کہا: متر وک الحدیث ہے۔ امام ابوز رعہ نے کہا: حدیث میں ضعیف ہے۔ امام ابو حاتم نے کہا: ضعیف الحدیث، منکر الحدیث، سی الحفظ ہے یہ ثقہ میں ضعیف ہے۔ امام ابو حاتم نے کہا: ضعیف الحدیث، منکر الحدیث، سی الحفظ ہے یہ ثقہ راویوں ہے منکر حدیث دوایت کرتا تھا۔ امام نسائی نے کہا: ثقہ نہیں ہے اور اس کی حدیث نہ کا سے المام عالم ابواحد نے کہا: محدیث نہ کہا: شعیف ہے۔ امام ابواحد بن کہا: محدیث کو کہا: محدیث کہا: محدیث کہا: محدیث کہا: محدیث کہا: اس کی حدیث کو کھوڑ دیا ہے۔

امام بزار نے کہا: کثیر الخطاء ہے اور اہل علم نے کہا ہے ضعیف ہے۔ امام ابوداؤد
نے کہا ضعیف ہے۔ امام ابن عبد البر نے کہا: برے حافظہ کی وجہ سے اس کے ضعیف ہونے
پرمحدثین کا اتفاق ہے اور محدثین کے نزویک سے ضعیف الحدیث ہے @ امام ذہبی نے کہا:
تمام محدثین نے اس کوضعیف کہا ہے ﴿ امام ابن حجم عسقلانی نے کہا: متروک ہے ﴾

<sup>•</sup> كتاب احوال الرجال ص٩٣ • كتاب الضعفاء والمتروكين للنساني ص٢٨٥ • كتاب السمجروحين ١٤٢/١ • كتاب النضعفاء الكبير ٢٠٠١ • تهذيب التهذيب ٢٢٣/٢٢/١ • ديوان الضعفاء والمتروكين ص٣٩ • تقريب التهذيب ص ٣٤

#### جهٹا طریق

اخرجه ابن ماجة ( 3287, 3255) والبزار في "مسنده" ( 1185) (كشف الاستار) من طريق سعيد بن زيد ثنا عمرو بن دينار: سمعت سالم بن عبدالله بن عمر قال: سمعت ابى يقول سمعت عمر بن الخطاب مرفوعاً.

اس سند میں عمرو بن دینار قھر مان آل زبیر سخت ضعیف، منکر الحدیث، واہی الحدیث اور متروک الحدیث ہے۔

امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: "فیدنظر" یعنی متروک اور متہم ہے آامام بخاری کہتے ہیں اس عصر و بسن دینار عن سالم عن ابیه عن عمر کی صدیث ہیں متابعت نہیں کی گئی (فرکورہ سند بھی عصرو بسن دینار عن سالم عن ابیه عن عمر متابعت نہیں کی گئی (فرکورہ سند بھی عصرو بسن دینار عن سالم عن ابیه عن عمر بی ہے )امام یکی بن معین نے کہا: کچھ چیز نہیں ہے (اورضعف ہے (اورضعف ہے (امام ابوزر علی اورضعف ہے (امام ابوزر علی نے کہا: کچھ جیز نہیں مصن یحفظ الحدیث (امام نائی نے کہا: معیف ہے۔ آامام جوز جانی نے کہا: اہل علم کے زد کی ضعف الحدیث ہے (امام ابن خیل نے کہا: اہل علم کے زد کی ضعف الحدیث ہے (امام عقبل نے کہا: یہان نے کہا: اہل علم کے زد کی ضعف الحدیث ہے (امام عقبل نے کہا: یہان نے کہا: یہان ہے تھوٹی عدیثیں روایت کرنے ہیں منفرد تھا (امام عقبل نے دان کے کہا: الشیخ الکون عفاء میں کیا ہے اور کہا ہے امام اساعیل بن علیہ کہتے ' لم یہ کے ن ھیڈا الشیخ محفظ المحدیث '(ا

<sup>•</sup> كتاب الضعفاء للبخارى ص٠٠ التاريخ الاوسط للبخارى ٢٣٤١ وتاريخ عثمان بن سعيد الدارمى ص١٣٤ • كتاب الضعفاء والكذابين ص١٣٠ • كتاب السضعفاء لملرازى ٢٠٠١ • كتاب السضعفاء والمتروكين لملنسانى ص٠٠٠ كتاب احوال الرجال ص ١٠١ • كتاب المجروحين ٢١/١ • كتاب الضعفاء الكبير ٢٤٠/٣

ام احدین میں کے کہا: سے
مدیث میں گیا گزرہ ہے۔ امام عمرو بن علی نے کہا: ضعیف الحدیث ہے۔ امام یحیٰ بن معین نے کہا: سے
حدیث میں گیا گزرہ ہے۔ امام عمرو بن علی نے کہا: اس کی عام حدیثیں مکر ہیں۔ امام ابوحاتم نے کہا: اس کی عام حدیثیں مکر ہیں۔ امام ابوداؤد نے کہا: اس کی حدیث کوئی چزنہیں ہے۔
ابوزرعہ نے کہا: وابی الحدیث ہے۔ امام ابوداؤد نے کہا: اس کی حدیث کوئی چزنہیں ہے۔
امام تر ندی نے کہا: قوئ نہیں ہے امام نسائی نے کہا: ثقیر نہیں ہے اور اس کی عن سالم احادیث مکر ہیں۔ امام دارقطنی اور امام علی بن جنید نے کہا: متروک ہے۔ امام عمار موسلی نے کہا: صعیف ہے۔ امام عمار موسلی نے کہا: صعیف ہے۔ امام عمار کہا: اس کی حدیث آسمی جائے اور قوئ نہیں ہے۔ امام حاکم ابواحمہ نے کہا: محدث عن سالم نے کہا: محدثین کے زد کی تو گئیں۔ امام سابی نے کہا: صعیف یہ جدت عن سالم المناصحیو "آمام ابن جم عسقلانی نے کہا: صعیف ہے سالم داقطنی نے کہا: صعیف الحدیث ہے اور قابل جمت نہیں ہے شام دائوطنی نے کہا: ضعیف الحدیث ہے اور قابل جمت نہیں ہے ش

50- ضعیف ہے۔

اس مدیث کوعلامدالبانی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة جلد 5، مدیث 2035، صلح 54 میں 54 میں کہا ہے اس طرح محمدا قبال کیلانی نے '' درود شریف کے مسائل'' ص 36 پر قبل کیا ہے اس مدیث کے طرق چھ ہیں اور تمام کے تمام ضعیف ہیں۔

 <sup>◘</sup> تهذيب التهذيب ٣٣١/٣ المغنى في الضعفاء ١٣٣/٢ قتقريب التهذيب
 ص١٥٩ هموسوعة اقوال للدارقطني ٣٩١/٢

## پھلا طر<u>يق</u>

رواه ابن محلد في "المنتقى من احاديثه (1/76)والاصبهاني في "الترغيب" (ق 2/171) عن سلام بن سليمان حدثنا قيس عن ابي اسحاق عن الحارث عن على مرفوعاً.

اول: اس سند میں حارث بن عبداللہ الاعور الهمد انی خار فی ابوز هیر کوفی راوی ضعیف، کذاب،اور قابل ججت نہیں ہے۔وضاحت پیش خدمت ہے:

امام المحدثين امام بخارى كتي بين امام ابرابيم نے كہا: حارث متهم ب آامام بخارى كتي بين كدامام تعلى نے كہا: مجھ سے حدیث بيان كی حارث اعور نے اور وہ كذاب تھا ﴿ امام نسائی كتي بين توى نهيں ہے ﴿ امام ابن سعد نے كہا: بيضعيف الرواية ہے ﴿ امام ابن حبان نے كہا: "هامام على نے الم ابن حبان نے كہا: "هام عقبل نے امام ابن حبان نے كہا: "هام عقبل نے اس كاذكر ضعفاء بين كيا ہے اور كہاكدام جرير كتي بين "كان المحديث" هامام جرير كتي بين "كان المحديث الاعور ذنديقا" كان يحيى و عبدالم حمن لا يحدثان عن ابى اسحاق عن الحارث عن على " امام على بن مدين نے كہا: حارث كذاب ہے ﴿ امام ابوز رعدازى نے اس كا ذكر ضعفاء بين كيا ہے ﴿ امام ابوز رعدازى نے اس كا ذكر ضعفاء بين كيا ہے ﴿ امام ابوز رعدازى نے اس كا دكر ضعفاء بين كيا ہے ﴿ امام ابوز رعد نے كہا: اس كى حدیث قابل جمت نہيں ہے۔ امام وارقطنی نے كہا: ابوحاتم نے كہا: قوى نہيں اور اس كى حدیث بين پکڑى جاتی ۔ امام وارقطنی نے كہا: صعیف ہے۔

<sup>©</sup> كتاب الضعفاء للبخارى ص ٢٥ التاريخ الصغير للبخارى ١٨٣/١ اكتاب الضعفاء والمتروكين للنسائى ص٢٨٤ وطبقات ابن سعد ١٨٨/١ وكتاب الضعفاء المجروحين ٢١٠،٢٠٩ الضعفاء الكبير ٢١٠،٢٠٩ الكتاب الضعفاء للرازى ٢٨٠/٢

امام ابن عدى نے كها : اس كى عام حديثيں غير محفوظ بيں "و قال ابوبكر بن عياش لم يكن الحارث بارضا هم "امام ذهبى نے اس كاذكر ضعفاء ميں كيا ہے آمام ابن مجرعسقلانی نے كها:"كذبه الشعبى فى رأيه و رمى بالرفض و فى حديثه ضعف وليس عند النسائى سوى حديثين"

دوم: سند میں ابو اسحاق سبیعی مشہور مدلس ہے ﴿ اور روایت عن سے ہے للہذا میہ روایت معنعن ہونے کی وجہ سے بھی ضعیف ہے۔

سوم: سندمیں قیس بن رہیج الاسدی ابومحد کو فی راوی ضعیف الحدیث ،متر وک الحدیث اور قابل حجت نہیں ہے۔وضاحت پیش خدمت ہے:

امام المحد ثین امام بخاری کہتے ہیں: امام وکیج نے اس وضعف کہاہے" کے سان یہ سجیبی و عبدالرحمن لا یحدثان عن قیس بن الربیع و کان عبدالرحمن حدثنا عنه ثم تو که " (امام یکی بن عین نے کہا: یکھ چیز نہیں ہے۔ (امام ابن حبان کہتے ہیں کہ امام یکی القطان نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ امام یکی بن معین نے کذاب کہا ہے (امام عقل نے اس کاذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا حدثنا عبدالله بن احمد بن ہے اس کاذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا حدثنا عبدالله بن احمد بن حنب ال قال: سمعت ابی یقول سمعت الربیع بن الجواح غیر مرق یقول حدثنا قیس بن الربیع والله المستعان ، امام یکی بن معین نے کہا: ضعف تھا (انام حدثنا قیس بن الربیع والله المستعان ، امام یکی بن معین نے کہا: ضعف تھا (انام جوز جانی نے کہا: ساقط ہے ()

<sup>©</sup> تهذيب المتهذيب ١١١١ه المعنى في الضعفاء ٢٣٣١ وتقريب المتهذيب ص٠١ والمفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص٥٨ والتاريخ الصغير للبخاري ١٥٨١ وتاريخ يحيى بن معين ٢٠٣١ وكتاب المجروحين ٢١٤٠١ وكتاب المجروحين ٢١٤٠١ وكتاب المجروحين ٢١٤٠١ وكتاب المبعفاء الكبير ٣٤١،٣٤٠ وكتاب احوال الرجال ص٢١

امام اسائی نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام دار قطنی نے کہا: ضعیف الحدیث ہے ﴿ امام دِح ہِن مِنبل نے کہا: اس کی مدیث نہ کھی جائے گراس کی حدیث کچھ چیز نہیں۔ امام ابوزرعہ نے کہا: کرور ہے۔ امام ابوطاتم نے کہا: کراس کی حدیث کچھ چیز نہیں۔ امام ابوزرعہ نے کہا: کرور ہے۔ امام ابوطاتم نے کہا: محقد الصدوق اور تو کنہیں اس کی حدیث کھی جائے اس سے جمت نہیں کی جاتی ہے اور بید کیا ہے اور بید کیا ہے امام بیقو ب بن ابی شیبہ نے کہا: یہ ہمارے اصحاب کے زو کیک سی ہے ہوار بید سخت ردی الحفظ مضطرب کثر الحظاء اور روایت میں ضعیف ہے۔ امام نسائی نے کہا: ثقیبیں ہے۔ امام ابن سعد نے کہا: کثیر الحدیث ضعیف تھا۔ امام بجل نے کہا: محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ امام ابواحم حاکم نے کہا: ''لیس حدیث بالقائم'' ﴿ امام یعقو ب بن سفیان نے کہا: میں نے محدثین سے سنا اس کو ضعیف کہتے تھے ﴿ امام ذہبی نے کہا: صدوق اس سے جمت نہیں پکڑی جاتی ﴿ امام احمد بن خبل نے کہا: ''تو کو احدیث میں بیشیعہ تھا اور کی امام دیث میکر ہیں ﴿ امام ابن جم عسقلانی نے کہا: ''صدوق اور کیر اکتام ابنہ ما لیس من حدیثہ فحدث به ' ﴿

چہارم: سند میں سلام بن سلیمان بن سواراتقی مولا هم ابو العباس المدائنی الضریو ضعیف منکرالحدیث اور پھی جہانی ہے۔ امام قیلی نے اس کافر رضعفاء میں کیا ہے اور کہا ہے "فی حدیثه عن الثقات مناکیو" (۱) امام قیلی نے کہا: اس کی حدیث میں متابعت نہیں کی گئی۔

<sup>©</sup> كتاب السضعفاء والمتروكين للنسائي ص٢٠١ ﴿ موسوعة اقوال للدارقط ني ٥٣/٢ ﴿ تَهِذِيبِ التَهِذِيبِ التَهِذِيبِ التهذيبِ ١٨١٥ ﴾ السمعرفة والتاريخ ١٣١/٣ ﴿ ديموان المعتدال ١٣١/٣ ﴿ ميمزان الاعتدال ١٣١/٣ ﴿ وَمَيْمَ اللَّهُ وَيُعْفِي ص ١٩١٨ ﴾ وتقريب التهذيب ص ٢٨٣ ﴿ كتاب الضعفاء الكبير ١٩١٨ ا

امام ابن عدی نے کہا: منکر الحدیث ہے اس کی عام روایات میں متابعت نہیں کی گئے۔ امام ابو حاتم نے کہا: اس نے حمید طویل ابو عمر والعلاء اور تو ربن برید سے جھوٹی حدیثیں روایت کی ہیں ﴿ امام ابن حبان نے کہا: اس کی عمر و بن العلاء سے روایت کر دہ احادیث میں متابعت نہیں کی گئی ہے اور جب منفر دہوتو اس سے جمت بکڑنا جائز نہیں ہے ﴿ امام ذہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابن جمر عسقلا فی نے کہا: ضعیف ہے ﴿

# دوسرا طريق

اخرجه ابن حبان فى ترجمة "ابراهيم بن اسحاق الواسطى" من "الضعفاء" له بسنده عن ثور بن يزيد عن خالد بن معد ان عن معاذ بن جبل مرفوعاً.

اول: بیسند مرسل ومنقطع ہے کیونکہ خالد بن معدان کی معاذبن جبل سے روایت مرسل ہے 🕤

دوم: ابراہیم بن اسحاق الواسطی راوی ضعیف ہے امام ابن حبان نے اس کے ترجمہ میں اس صدیث کا ذکر بھی کیا ہے اور کہا ہے " شیخ یووی عن ثور بن یزید ما لا یتابع علیہ و عن غیر من الشقات المقلوبات علی قلة روایة لا یجوز الاحتجاج به "(ندکوره صدیث ابراہیم بن اسحاق عن ثور بن یزید بی ہے) ©

©تهذيب التهذيب ٢٣٢/٢ المدخل الى الصحيح ص١٣٠ الكتاب المجروحين ٢٣٢/١ المغنى في الضعفاء ٢٢٢/١ القريب التهذيب ص١٣١ أكتاب الممراسيل ص٥٢ وجامع التحصيل ص١٤١ أكتاب المجروحين ١٢١٠ ا

امام ابن جوزی نے اس حدیث کوفل کرنے کے بعد کہا ہے میہ حدیث صحیح نہیں ہے ﴿ امام زہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ اس کے راوی ابراہیم بن آخق ہے نیچ والے باقی راویوں مثلاً ابوراشدریان بن عبداللہ الحازم اور ابوسلم عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن الحکم اور ابو یوسف الغسولی یعقوب بن المغیر قان تیوں کے حالات راقم الحروف کواساء الرجال میں نہیں ملے۔ واللہ اعلم

## تيسرا طريق

احمد بن على بن شعيب (هو النسائي الامام) حدثنا محمد بن حفص حدثنا الجراح بن مليح (الاصل يحيى) حدثنى عمر (الاصل عمرو) بن عمرو قال: سمعت عبدالله بن بسر مرفوعاً.

اس سند میں محمد بن حفض راوی ضعیف ہے امام ابن مندة نے کہا ضعیف ہے قلم اس سند میں محمد بن حفض راوی ضعیف ہے قلم ان ابن ابی حاتم اردت السماع منه فقیل لی لیس مصدق فتر کته امام ذہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ©

## چوتھا طريق

اس طریق میں محمد بن عبدالعزیز الدینوی راوی منکر الحدیث اور ضعیف ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے:

العلل المتناهية ٢٥٨/٢ المغنى في الضعفاء ١١/١ الميزان الاعتدال ٥٢١/٣ المغنى في الضعفاء ٢٨٨/٢ الميزان

اول: امام ذہبی کہتے ہیں اکثر عند احمد بن مروان فی اعجالسة له وهو مند کر المحدیث ضعیف ذکر ابن عدی و ذکر له مناکیر عن موسی بن استماعیل ومعاذ بن اسد و طبقتها و کان لیس بثقة (علامه البانی نے پوری سند ہوتی تو باتی راویوں کے حالات سے بھی آگا ہی ہو سکتی کہ ضعیف بیں یا کہ تقتہ)

# پانچواں طریق

اخرجه الطبراني في "الاوسط "(448/4) من طريق عامر بن سيار ثنا عبدالكريم الجزري عن ابي اسحاق الهمداني عن الحارث و عاصم بن ضمرة عن على موقوفاً.

اول: اس سندمیں ابوا بحق مشہور مدلس ہے جیسا کہ اس صدیث کے پہلے طریق کے تحت آپ پڑھآئے ہیں۔

دوم: سندمیں عبدالکریم الجزری ضعیف الحدیث اور متروک الحدیث، نا قابل ججت ہے۔ اس راوی پر جرح حدیث نمبر (10) میں پہلے طریق کے تحت گزر چکی ہے لہذا وہی ملاحظہ فرمائیں۔

## چهثاطريق

اخرجه الترمذي ( 97/1) عن ابي قرة الاسدى عن سعيد بن المسيب عن عمر موقوفًا.

اول: سیسندمرسل دمنقطع ہے کیونکہ سعید بن مستب کی روایت عمر سے مرسل ہے ا

دوم: سندمیں ابی قرق اسدی راوی مجہول ہے ا

## الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيعة للألباني كالمحاديث الضعيفة عن العاديث الضعيفة عن العاديث الصعيعة المائي المحاديث الصعيعة المائي المحاديث الصعيعة المائي المحاديث الصعيعة المائي المحاديث الم

تنبیه: اگرچه یه حدیث معیف ہے کین نماز میں درود شریف پڑھ کردعاما نگئے کی فضیلت دوسری حدیث سے ثابت ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے: فضالہ بن عبید رہا تا تا کہ خدتو کہتے ہیں کدرسول اللہ طشے آئی نے ایک آ دمی کواپی نماز میں اس طرح دعا کرتے سنا کہ خدتو اس نے اللہ کی حمد بیان کی اور خہی نی کریم طشے آئی نے پر درود بھیجا تو آپ طشے آئی نے فرمایا:

''اس شخص نے جلدی کی۔'' پھر آپ طشے آئی نے اسے اپنے پاس بلایا اور سمجھایا کہتم میں سے کوئی جب دعا مانگے تو پہلے اپنے رب کی حمد و ثناء کرنی چاہیے پھر نبی کریم طشے آئی نہی بر درود بھیج پھراس کے بعد جو چاہے دعامائے۔ (سنس ابی داؤ د، کتاب الصلاة، باب درود بھیج پھراس کے بعد جو چاہے دعامائے۔ (سنس ابی داؤ د، کتاب الصلاة، باب اللہ عاء، مسند احمد ۱۸/۱، اسنادہ صحیح)

الله تعالى كفنل وكرم ساس كتاب "الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني "كاحصاقل كمل بواراقم الحروف في جب بي كتاب للصنى شروع كي فني اس وقت "حصه اول" مين ايك سو (100) ضعيف احاديث لكصنى كا اراده قعاليكن مجهو جو بات كى بنا پراب صرف يجاس (50) ضعيف احاديث با كتفاكيا كيا مي به كر" المصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة ليلا لباني "كي" حصدوم" مين فرير ها و (150) ضعيف احاديث المصحيحة للالباني "كي" حصدوم" مين فرير ها و (150) ضعيف احاديث الراده سيادا شاء الله المناء الله اله الله المناء الم

الله تعالی میری اس کوشش کو قبول فرمائے اور لوگوں کوضعیف احادیث پڑمل کرنے ہے: سے بچنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین)

## مصادر كتب

- (۱) صحیح بخاری مترجم: امیر المؤمنین فی الحدیث امام ابو عبدالله محمد بن اسماعیل البخاری. المتوفی: ۲۵۲هـ، مکتبه رحمانیه، لاهور.
- (٣) صحيح مسلم مترجم : امام مسلم بن الحجاج المتوفى: ٥٢١١، نعمانى كتب خانه، لاهور.
- (٣) سنن ابو داود مترجم: امام ابو داود سليمان بن الاشعث السجستاني المتوفى: ٢٤٥هـ، نعماني كتب خانه، لاهور.
- (۳) صحیح سنن ترمذی مترجم: امام ابو عیسی محمد بن عیسی الترمذی المتوفی: ۲۷۹ه، جامعه تعلیم القرآن و الحدیث، سیالکوث.
- (۵) سنن نسائی مترجم: امام ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر بن دینار النسائی المتوفی ۳۰۳هـ، نعمانی کتب خانه، لاهور.
- (۲) سنن ابن ماجه مترجم: امام ابو عبدالله محمد بن یزید القزوینی المتوفی 
  ۲۷۳ مهتاب کمینی، تاجران کتب لاهور.
- (2) . سنن دارمی : امام ابو محمد عبد الله بن عبدالرحمن الدارمی المتوفی درگاه، قدیمی کتب خانه کراچی.
- (A) مؤطأ مالك مترجم: امام ابو عبدالله مالك بن انس بن مالك بن ابى عامر بن عمرو بن الحارث المدنى المتوفى ٩١هـ، مكتبه رحمانيه لاهور.
- (٩) سنن دارقطني: امام ابو الحسن على بن عمر بن احمد بن مهدى

المتوفى ٣٨٥هـ، نشر السنة ملتان.

- (۱۰) سنن الكبرى: امام ابو بكر احمد بن الحسين البيهقى المتوفى ۵۸مهم، اداره تاليفات اشوفيه، ملتان.
- (۱۱) مسند احمد: امام ابو عبدالله احمد بن حنبل شیبانی مروزی بغدادی المتوفی ۲۳۱ هـ، نشر السنة، ملتان.
- (۱۲) مسند الحميدى: امام ابو بكر عبدالله بن زبير المتوفى ۲۱۹هـ، ناشر اهل حديث تُرست، كراچى.
- (۱۳) مسئد ابو داود طیالسی مترجم: امام ابو داود سلیمان بن داود بن الحارود طیالسی المتوفی ۵۲۰۴، اداره القرآن و العلوم اسلامیه، کراچی.
- (۱۳) مسند عبدالله بن مبارك: امام ابو عبدالرحمن عبدالله بن مبارك المتوفى ۱۸۱هـ، مكتبة المعارف، الوياض.
- (13) مستسد السراج: امسام محمد بن اسحاق بن ابراهيم السراج المتوفى ٣١٣هـ، ادارة العلوم الاثرية، فيصل آباد.
- (۱۲) مسئد ابن الجحد: امام ابو الحسن على بن الجحد بن عبيد الجوهرى المتوقى ۲۳۰هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (12) مسند اسحاق بن راهویه: امام ابو یعقوب اسحاق بن راهویه نیسابوری المتوفی ۲۳۸هه، دارالکتاب العربی، بیروت.
- (۱۸) مستند ابني يعلى: امام ابو يعلى احمد بن على الموصلي المتوفى مستند ابني يعلى: امام ابنو يعلى احمد بن على الموصلي المتوفى ا
- (۱۹) مسند الشافعي: اسام ابو عبدالله محمد بن ادريس الشافعي المتوفي ۲۰۴هـ، دارالكتب العلمية، بيروت.
- (۲۰) صحیح ابن خزیمه مترجم: امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمة

المتوفى اا ٣هـ، اشاعة الكتاب والسنة، كراچي.

- (٢١) صحيح ابن حبان: امام ابو حاتم محمد بن حبان البستى المتوفى ٣٥٣هـ، المكتبة الاثرية، سانگله هل.
- (۲۲) صحیح ابن الجارود: امام ابومحمد عبدالله بن علی بن الجارود النیسابوری المتوفی ۴۰۰هـ، دارالقلم، بیروت.
- (۲۳) مسطنف ابن ابی شیبة: امام ابو بکر عبدالله بن محمد بن ابی شیبه المتوفی ۲۳۵هـ، مکتبه امدادیه، ملتان.
- (۲۲) مستدرك حاكم: امام ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد النيسابوري المتوفى ۴۰۵هـ، دارالفكر، بيروت.
- (٢٥) جزء رفع البدين مترجم: امير المؤمنين في الحديث امام ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري المتوفي ٢٥٦هـ، مكتبه اسلاميه، لاهور.
- (٢٦) جزء القرآءة مترجم: امير المؤمنين في الحديث امام ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخارى المتوفى ٢٥٦هـ، مكتبه اسلاميه، لاهور.
- (٢٤) مختصر قيام الليل: امام ابو عبدالله محمد بن نصر المروزى المتوفى ٢٩٦هـ، المكتبة الاثرية، سانگله هل.
- (۲۸) المحلى لابن حزم مترجم: امام ابو محمد على بن احمد بن سعيد بن
   حزم بن غالب المتوفى ۳۵۲هـ، دارالدعوة السلفية، لاهور.
- (۲۹) مؤطأ محمد: ابو عبدالله محمد بن حسن الشيباني المتوفى ۱۸۹هـ، پروگريسو بكس، لاهور.
- (۳۰) روضة الازهار شيرح كتاب الآثار مترجم: ابو عبدالله محمد بن حسن الشيباني المتوفى ٨٩ اهـ، مكتبه جامعه بنوريه، كراچي.
- (٣١) شرح معانى الآثار مترجم: ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامه المتوفى ١٣١هـ، حامد ايند كمينى، لاهور.

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني كالمستحدد المستحدد ال

- (۳۲) جزء القراءة مترجم: ابو بكر احمد بن الحسين البيهقى المتوفى ۵۸مه. اداره احياء السنة، گوجرانواله.
- (۳۳) الادب المفرد مترجم: امير المؤمنين في الحديث امام ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري المتوفى ٢٥٦هـ، دار الاشاعت، كراچي.
- (۳۳۳) المعجم الصغير: امام ابو القاسم سليمان بن احمد بن ايوب الطبراني المتوفى ٣٦٠هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (٣٥) حياة الانبياء في قبورهم: امام ابو بكر احمد بن الحسين البيهقي المتوفى هم مكتبة الإيمان، المنصوره.
- (٣٦) عسل اليوم والليلة: امام ابوبكر احمدبن محمد بن اسحاق الدنيورى المتوفى ٣٦٠هـ، دار الكتاب العربي، بيروت.
- (۳۷) عمل اليوم و الليلة مترجم: امام ابو عبدالرحمن احمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحر بن دينار النسائي المتوفي ۳۰۳هـ، مكتبه حسينيه، گوجرانواله.
- (۳۸) رياض الصالحين مترجم: امام ابو زكريا يحيى بن شرف النووى المتوفى ٢٤٧هـ، نعماني كتب خانه، لاهور.
- (٣٩) مشكوة المصابيح مترجم: امام ولى الدين محمد بن عبدالله الخطيب المتوفى ٢٩٩هـ، مكتبه رحمانيه لاهور.
- (۳۰) الترغيب والترهيب مترجم: امام ابو محمد عبدالعظيم بن عبدالقوى المتوفى ۲۵۲هـ، مير محمد كتب خانه مركز علم و ادب، كراچي.
- (۲۱) خصائص كبرى متوجم: امام جلال الدين عبدالرحمن بن ابو بكر السيوطى المتوفى ا ٩١هـ، حامد ايند كمپنى، لاهور.
- (۳۲) بلوغ المرام مترجم: امام ابو الفضل احمد بن على بن محمد بن على الكناني العسقلاني المتوفى ٥٦٢هـ، قاروقي كتب خانه، ملتان.

- (٣٣) كتاب الاسماء والصفات: امام ابو بكر احمد بن الحسين البيهقي المتوفى ٣٥٨هـ، مكتبة الاثرية، سانگله هل.
- (۳۳) شمائل ترمذی مترجم: امام ابو عیسی محمدبن عیسی الترمذی المتوفی ۲۷۹ه، والی کتاب گهر، گوجرانواله.
- (۳۵) كتاب الزهد: امام ابو عبدالله احمد بن حنبل الشيباني المروزي بغدادي المتوفى ا۲۳ه، دارالكتب العلمية، بيروت.
- (۲۲) التاريخ الكبير: امير المؤمنين في الحديث امام ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخارى المتوفى ۲۵۲هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (۲۵) التاريخ النصغير: امير المؤمنين في الحديث امام ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخارى المتوفى ۲۵۲هـ، دار المعرفة، بيروت.
- (٣٨) التاريخ الاوسط: امير المؤمنين في الحديث امام ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري المتوفى ٢٥٦هـ، دار الصميعي للنشر و التوزيع، الرياض.
- (٣٩) كتباب الضعفاء: امير المؤمنين في الحديث امام ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري المتوفي ٢٥٦هـ، مكتبه اسلاميه، لاهور.
- (۵۰) كتاب البحرح والتعديل: امام ابو محمد عبدالرحمن بن ابى حاتم
   المتوفى ۳۲۷هـ، دارالكتب العلمية، بيروت.
- (۵۱) كتباب الضعفاء: امنام ابو زرعة عبندالله بن عبدالكريم بن يزيد المتوفى ٢٢٣هـ، الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة.
- (۵۲) كتاب الضعفاء والمتروكين: امام ابو عبدالرحمن احمد بن شعيب بن على بن منان المتوفى ٣٠٠هـ، مكتبه اثريه، سانگله هل.
- (۵۳) كتاب الضعفاء الكبير: امام ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلى المتوفى ٣٢٢هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث المحيعة للألباني في المحاديث الضعيعة على المحاديث الصحيفة في الاحاديث المحديث المحدد المح

- (۵۳) كتباب السنة: امام ابو عبدالرحمن عبدالله بن احمد بن محمد بن حنبل المتوفى ۲۹۰هـ، رمادي للنشر الرياض.
- (۵۵) كتباب احوال الرجال: امام ابو اسحاق ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني المتوفى ٢٥٩هـ، حققه وعلق عليه السيد صبيحي البدري السامراي.
- (۵۲) كتباب المسجروحين: امام ابوحاتم محمد بن حبان البستى المتوفى ۳۵۳هـ، تحقيق محمود ابراهيم زايد.
  - (۵۷) كتاب الثقات: امام ابو حاتم محمد بن حبان البستي المتوفي ٣٥٣هـ.
- (۵۸) كتباب السنة: امام ابيو بكر عمرو بن ابي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني المتوفى ۲۸۷هـ، المكتب الاسلامي، بيروت.
- (۵۹) كتاب المراسيل: امام ابو داؤد سليمان بن الاشعث السجستاني المتوفى ٢٤٥هـ، دار الصميعي للنشر و التوزيع، الرياض.
- (1۰) كتماب الممراسيل: امسام ابنو محمد عبدالرحمن بن ابنى حاتم المتوفى ٣٢/٤هـ، المكتبة الاثرية، سانگله هل.
- (۱۱) كتباب مختلف تباويل البحديث: امام ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة المتوفى ٢٤٦هـ، مكتبه اسلاميه، كونته.
- (۲۲) الضعفاء والمتروكون: امام ابو الحسن على بن عمر الدارقطني البغدادي المتوفى ٣٨٥هـ، مكتبة المعارف الرياض.
- (۱۳) كتاب الضعفاء والكذابين: امام ابو حفص عمر بن احمد بن شاهين المتوفى ١٨٥هـ، دراسة وتحقيق الدكتور عبد الرحيم محمد احمد القسفرى.
- (۱۳) كتاب الضعفاء: امام ابو نعيم احمد بن عبدالله بن احمد بن اسحاق بن موسى بن مهران الاصبهائي المتوفى ۳۳۰ه، دار الثقافة تحقيق الدكتور فاروق.

- (۱۵) تاریخ یحیی بن معین: امام ابو زکریا یحیی بن معین بن عون المری الغطفانی البغدادی المتوفی ۲۳۳هـ، دار القلم بیروت.
- (۲۲) سوالات ابن الجنيد: امام ابو زكريا يحيى بن معين بن عون المرى الغطفاني البغدادي المتوفى ٢٣٣هـ، عالم الكتب، بيروت.
- (۱۷) تاریخ عشمان بن سعید الدارمی: امام ابو زکریا یحیی بن معین بن عون السمری الغطفانی البغدادی المتوفی ۲۳۳هد، دار المامون، للتراث بیروت.
- (۲۸) سوالات محمد بن عثمان بن ابي شيبة: امام على بن عبدالله بن جعفر السعدى المديني المتوفي ٢٣٣هـ، مكتبة المعارف، الرياض.
- (۲۹) كتاب العلل: امام على بن عبدالله بن جعفر السعدى المدينى المتوفى ٢٣٣هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.
- (44) المعرفة والتاريخ: امام ابو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوى المتوفى ٢٤٧هـ، دارالكتب العلمية، بيروت.
- (21) تعجيل المنفعة: امام ابو الفضل احمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى ٨٥٢هـ، دار البشائر الاسلامية، بيروت.
- (27) تهذيب التهذيب: اسام ابو الفضل احمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى ٨٥٢هـ، داراحياء التلاشا العربي، بيروت.
- (2r) تقريب التهذيب: امام ابو الفضل احمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى ٨٥٢هـ، فاران اكيدُمي، لاهور.
- (۵۲) لسان الميزان: امام ابو الفضل احمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى ۸۵۲هـ، اداره تاليفات اشرفيه، ملتان.
- (20) تهذيب الكمال: امام ابو الحجاج يوسف بن زكى عبدالرحمن بن يوسف المتوفى ٢٣٨هـ.

- (٧٦) حلاصة تذهيب تهذيب الكمال: امام صفى الدين احمد بن عبدالله الخزرجي ، المكتبة الاثرية، سانگله هل.
- (22) تلخيص الحبير: امام ابو الفضل احمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى ٨٥٢هـ، المكتبة الاثرية، سانگله هل.
- (2A) تعريف اهل التقديس: امام ابو الفضل احمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى ١٩٥٢هـ، تحقيق الدكتور احمد بن علي سير المباركي.
- (9) ميزان الاعتدال: امام ابو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي المتوفي ٣٨ عدا المكتبة الاثرية، سانگله هل.
- (۸۰) الكاشف: امام ابو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي
   المتوفي ۵۳۸هـ، دارالكتب العلمية، بيروت.
- (A1) سيسر اعلام النبيلاء: امام ابو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي المتوفي ٢٨٨هـ.
- (Ar) تذكرة الحفاظ مترجم: امام ابو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي المتوفي ۵۲۸هـ، اسلامك يبلشنگ هاؤس لاهور.
- (۸۳) المغنى فى الضعفاء: امام ابو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبى المتو فى ۱۸۳۸هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (۸۳) ديوان الضعفاء و المسروكين: امام ابو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي المتوفي ٣٨٨هـ، مكتبة النهفة الحديثة مكه المكرمه.
- (۸۵) المدخل الى الصحيح: امام ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد حمد ويه النيسابورى المتوفى ۴۰۵هـ، تحقيق ربيع بن هادي عمير المدخلي.
- (٨٦) تباريخ ابي زرعة الدمشقي: امام ابو زرعه عبدالرحمن بن عمرو بن

- عبدالله بن صفوان النصرى المتوفى ٢٨١هـ، دارالكتب العلمية، بيروت.
- (۸۷) جامع بيان العلم و فضله: امام ابو عمر يوسف بن عبدالبر النمرى القرطبي الاندلسي المتوفي ٢٣٣هـ، دار الفكر، بيروت.
- (٨٨) العلل المتناهية: اصام ابو الفرج عبدالرحمن بن على بن الجوزى المتوفى ١٩٥٥هـ، دارنشر الكتب الاسلامية، لاهور.
- (٨٩) الكامل في ضعفاء الرجال: امام ابو احمد عبدالله بن عدى المتوفى ٣١٥هـ، دارالكتب العلمية، بيروت.
- (۹۰) طبقات ابن سعد مترجم: امام ابو عبدالله محمد بن سعد البصرى المتوفى ۱۳۳۰، نفيس اكيدمي كراچي.
- (٩١) تاريخ النقات: امام احمد بن عبدالله العجلي المتوفى ٢٦١هـ، المكتبة الاثرية، سانگله هل.
- (9۲) الاكتمال في استماء الرجال مترجم: امام ولى الدين محمد بن عبدالله الخطيب العمري المتوفى ٢٣٨هـ، مير محمد كتب خانه، كراچي.
- (٩٣) الكواكب النيرات: امام ابو البركات محمد بن احمد المعروف بابن المتوفى ٩٣هـ، دار المامون للتراث، بيروت.
- (٩٣) معرفة علوم الحديث: امام ابي عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري المتوفى ٥٠٣هـ، دارالكتب العلمية، بيروت.
- (٩۵) موسوعة اقوال للدار قطني: الدكتور محمد مهدى المسيلمي حفظه الله، عالم الكتب، بيروت.
- (٩٦) تفسير ابن كثير مترجم: امام ابو الفداء اسماعيل بن عمر عماد الدين ابن كثير المتوفى 442هـ، نور محمد كراچى.
- (٩٤) تذكرةالموضوعات: محمد طاهر بن على الهندى المتوفى ٩٨٦هـ، كتب

خانه مجيديه، ملتان.

- (٩٨) نيل الاوطسار مترجم: امسام محمد بن على بن محمد الشوكسانى المتوفى ١٢٥٠هـ، دوست ايسوى ايشس، لاهور.
- (99) مقدمه ابن الصلاح مترجم : امام ابو عمرو عثمان بن عبدالرحمن المتوفى ٢٣٣هـ، مكتبه ناصريه، فيصل آباد.
- (۱۰۰) نزهة النظر في توضيع نخبة الفكر مترجم: امام ابو الفضل احمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى ۸۵۲هـ، اداره اسلاميات، لاهور.
- (١٠١) علوم الحديث مترجم : دُاكثر صبحي صافح، ملك سنز، فيصل آباد.
  - (۱۰۲) اصول حديث اردو: داكثر خالد علوى، ناشر الفيصل، لاهور.
- (۱۰۳) تيسيسر مصطلح الحديث مشرجم: 12 كثر محمود الطحان، مكتبه قدوسيه، لاهور.
- (۱۰۴) تدریب الراوی: امام جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی المتوفی ۱۹۱۱هـ، قدیمی کتب خانه، کراچی.
- (١٠٥) تاريخ بغداد: امام ابو بكر احمد بن على بن ثابت المتوفى ٣٣ ٣هـ، المكتبة السلفية المدينة المنورة.
- (۱۰۲) قاعده في الجرح والتعديل: امام تاج الدين عبدالوهاب بن على البكي المتوفى المكتبة العلمية، الهور.
- (١٠٤) المنار المنيف في الصحيح والضعيف: امام شمس الدين ابو عبدالله بن قيم الجوزيه المتوفى ا ٢٥هـ، مكتب المطبوعات الاسلامية، بيروت.
- (۱۰۸) علام الموقعين مترجم: امام شمس الدين ابو عبدالله ابن قيم الجوزيه المتوفى 201هـ، مهتاب كمپنى لاهور.
- (١٠٩) زاد السعاد مترجم: امام شهس الدين ابو عبدالله ابن قيم الجوزيه

- (۱۱۰) آداب و مناقب الشافي: امام ابو محمد عبدالرحمن بن ابي حاتم المتوفي ۳۲۷هـ، دارالكتب العلمية، بيروت.
- (۱۱۱) خلق المعال العباد: امير المؤمنين في الحديث امام ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري. المتوفى: ۲۵۲هـ، الناشر دار السلفية، الكويت.
- (۱۱۲) كتاب الاسامى والكنى: امام ابو عبدالله احمد بن حنبل المتوفى ٢٣١ هـ، مكتبة دار الاقطى، الكويت.
  - (١١٣) كتاب الكني: امام مسلم بن الحجاج المتوفى: ٢٦١هـ.
- (۱۱۳)الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: ابو الحسنات محمد عبدالحي الكنوى المتوفى ٣٠١هـ، مكتبة الدعوة الاسلامية، بشاور.
- (١١٥) الاعلام بآخر احكام الالباني الامام :محمد بن كمال خالد السيوطي، الناشر دارابن رجب المنصورة.
- (۱۱۲) مسند امسام اعظم مسرجم: منسوب ابسى حنيفه نعمان بن شابت المتوفى ۱۵۰هـ، حامد ايند كميني لاهور.
- (۱۱۷) تاريخ اسماء الثقات: امام ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان بن شاهين المتوفى ٣٨٥هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (١١٨) جامع التحصيل في احكام المراسيل: امام ابو سعيد خليل بن كيكلدى العلائي المتوفى ٢١١هـ، مكتبة النهفيه العربية، بيروت.
- (۱۹) تحفقالتحصيل في ذكر رواة المراسيل: امام ولى الدين احمد بن عبدالرحيم بن الحسين ابو زرعة العراقي المتوفى ٨٢٦هـ، مكتبة الرشد الرياض.
  - (١٢٠)التدليس في الحديث: مسفر بن غرم الله الدميني حفظه الله.
- (۱۲۱) جلاء الافهام، مترجم: امام شمس الدين ابو عبدالله ابن قيم الجوزيه المتوفى ا ۵۵هـ، دارالسلام لاهور.

#### الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيعة للألباني في 195

- (۱۲۲) الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين: للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى ٨٥٢ه، (تحقيق: محدث العصر حافظ زبير على زئى حفظه الله)، مكتبه اسلاميه لاهور.
- (١٣٣) سلسلة الاحاديث الصحيحة للألبلي : الشيخ محدث العصر محمد ناصر الدين الباني المتوفى ١٩٩٩ء، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض.
- (۱۲۳) احاديث ضعيفه كا مجموعه: مترجم: الشيخ محدث العصر محمد ناصر الدين الباني المتوفي 1999ء، ضياء السنة، فيصل آباد.
- (۱۲۵) تسمام المنة: الشيخ محدث العصر محمد نماصر الدين الباني المتوفي ۱۹۹۹ء، دار الراية الرياض.
- (۱۲۲)أرواء الغليل: الشيخ محدث العصر محمد ناصر الدين الباني المتوفى 1999ء.
- (۱۲۷) كتاب العلل الصغير: امام ابو عيسى محمد بن عيسى الترمذى المتوفى. ١٤٧٩هـ.
- (۱۲۸)الدرر البهية متوجم: امام محمد بن على بن محمد بن عبدالله الشوكاني المتو في . ۲۵۰ اهـ، نعماني كتب خانه، لاهور.
- (۱۲۹) كتباب المصاحف: امام ابو يكر عبدالله بن ابو داود سليمان بن الاشعت السجستاني المتوفى. ٣١٣ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (۱۳۰) تـ حرير تقريب التهذيب: لحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى ۸۵۲هـ، (۱۳۰) تـ حقيق الدكتور بشار عوادمعروف، الشيخ شعيب الارنووط)، موسسة الرسالة، بيروت.
- (۱۳۱) نهاية الاغتباط: امام برهان الدين ابي اسحاق ابراهيم بن محمد بن خليل المتوفى ۱۳۸هـ، دارالحديث، القاهرة.
- (۱۳۲) سيرت ابن هشام، مترجم: ابي محمد عبدالملث بن هشام المتوفي

- ۲۱۳هـ، اداره اسلامیات، لاهور.
- (۱۳۳) شعب الايمان، مترجم: امام ابوبكر احمد بن الحسين البيهقي المتوفى ١٣٣) هنه دارالاشاعت، كراچي.
- (۱۳۳۳) حلية الاولياء، مترجم: امام ابونعيم احمد بن عبد الله اصفهاني المتوفى هم ۱۳۳۰ مندوليات كراچي.
- (۱۳۵) السنن الكبرى، امام ابوعبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي المتوفى
- (۱۳۲) كتاب الضعفاء والمتروكين: امام ابوالفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي المتوفى ۵۹۷هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (۱۳۷) الكفاية: امام ابوبكر احمد بن على بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي المتوفى ٢٣٣هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (۱۳۸) تاریخ ابن کثیر، مترجم: امام ابوالفهد اسماعیل بن عمر عماد الدین ابن کثیر المتوفی ۷۷۲ه، نفیس اکیدمی، کراچی.
- (۱۳۹) شرح علل الترمذي، الامام لابن رجب الحنبلي، المتوفى 400هـ، مكتبة الرشد، الرياض.
  - (١٣٠) أسد الغابة في معرفة الصحابة، مترجم: ناشر الميزان لاهور.
- (۱۳۱) الملل والنحل، مترجم: امام ابومحمد على بن احمد بن حزم المتوفى ٢٥٦هـ، ناشر الميزان لاهور.
- (۱۳۲) سبل السلام، مترجم: امام محمد بن اسماعیل بن صلاح الصنعانی المتوفی ۱۸۲هم، ناشر شریعة اکیدهمی، اسلام آباد.
- (۱۳۳) علل الحديث، امام ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم محمد بن ادريس الوازى المتوفى ۳۲۷هـ، مكتبة الرشد، الرياض.
- (١٣٣) تــاريــخ المخــلـفــاء، مترجم: امام جلال الدين عبد الرحمن بن ابوبكر

# الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني المساحد المسلمة الاحاديث المسحيحة المالياني المسلمة المسلمة الاحاديث المسحيحة المالياني المسلمة المسلمة

السيوطي، المتوفى ٩٩١هـ، نفيس اكيدهي، كراچي.

- (۱۳۵) المقاصد الحسنة: امام محمد عبد الرحمن السخاوي، المتوفى ٩٠٢) المقاصد الكتاب العربي بيروت.
- (۱۳۲) الأذكار: امام محيى الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى ٢٥٢هـ، دار الكتاب العربي، بيروت.
- (١٣٧) كتباب نباسخ المحديث ومنسوخه: امام ابوحفص عمر بن احمد بن عشمان احمد المعروف بابن شاهين البغدادي المتوفى ٣٨٥هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (١٣٨) ذيبل ميسزان الاعتبدال: امسام ابوالفضل عبدالبرحيم بن الحسين السمعروف بالعراقي المتوفى ٢٠٨هـ، مركز البحث العلمي واحياء التواث الاسلامي، مكة المكرمة.
- (١٣٩) به لمغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني: الشيخ حماد بن محمد الانصاري حفظه الله، مكتبة الفرباء الاثرية المدينة النبوية.





إماً المفترن حَافظ عمث وُالدِينُ الوُالفلا أِملعيلُ بن عُمر بن كنيْر الدُسْفِق رَبِيْ التَوَا لفلا أِملعيلُ بن عُمر بن كنيْر الدُسْفِق رَبِيْ

ترجَمَدُ إِمَّ العَصَرُولِالْمُحُسَّتَمَدِ مُجِنَّا كُرُهِيَّةً

تقریفی تخدیج تحقیق دنظرًاف **کامرُان طَاه**عُرْ حَافظ زبیرِ کی مُ افظ عَلَاحُ الدَین ایوسف عَافظ عَلَاحُ الدَین ایوسف

SERVICES

ا تمام آیات قرآنیه احادیث کریمه کی مکمل تخریخ تی و تحقیق کاامتهام این خوبصورت سرورق، معیاری طباعت ، بهترین کاغذ، مناسب قیت

#### مكتبه اسلاميه

المقابل جمان ماركيت غوني من بيث اردو بازارلاجور به پاكستان قان: 042-37244973 معيمنت اللس مينك بالمقاش شش بنرول بمپ يخوالي روز فينس آباد . پاكستان فان: E-mail:maxtabaisiamiapk @gmail.com







مكتبهاسلإمي

بالمقابل دممان ما يحبت عزيق ساريد و بازار لا يهور به پاکتان فون: 042-37244973 ميمنت انگس بينک بالمقائل شِن پنرول پمپ فقوال روز فيعمل آباد به پاکتان فوك: 641-2631204, 2034256 E-mail:maktabaislamiapk @gmail.com

# أنوارالصحيفة في الأحاديث الضعيفة من السنن الأربعة

<sub>تصنیف</sub> ه*افظ زبیرم<sup>وک</sup>یی ز*ئی



# مكتبهاسلإميه

الم تابل جمان مارئيت غوتي مثريت اردو بازار لا بهور باكسّان فوك: 042-37244973 ميست انگس بينك بانسخال شيل پنرول بمپ كوتوال روز فينسل آباد - پاكسّان فوك: E-mail:maktabaislamiapk @gmail.com

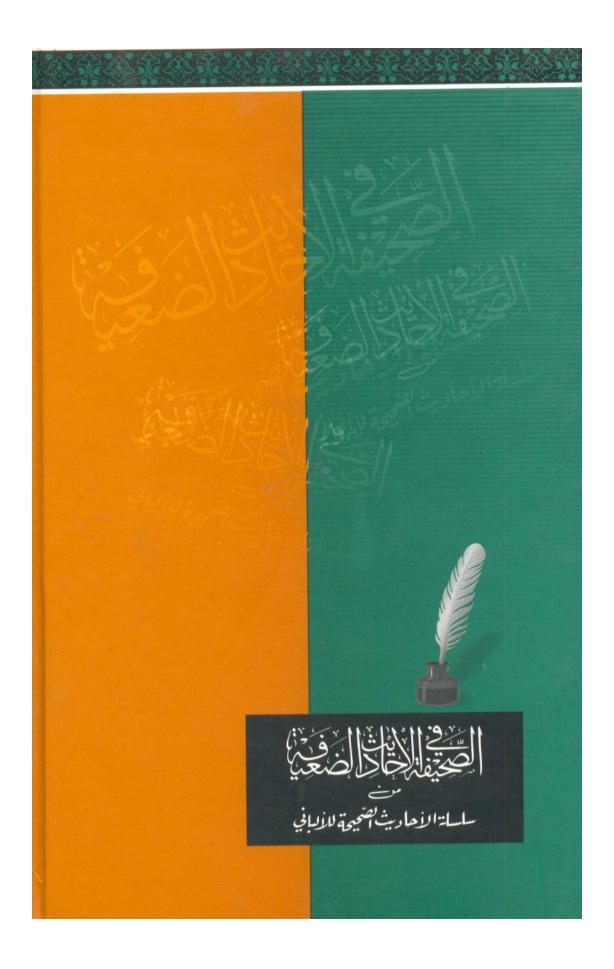